ر سول الله اللهُ ا

خلافت اور كربلاء المعنى عثمان خالله عنمان خالف كادور



قاطع النواصب مولانااسحاق سے خطبے سے ماخوذ خلافت اور کر بلاءِ حضرت عثمانٌ کا دور

خلافت اور کر بلاءِ حضرت عثمانٌ کا دور

## **Notice**

خطبہ مکمل نہیں ہے اور نہ ہی مکمل لفظ بہ لفظ ہے ، کچھ کمی بیشی ہے اور کچھ اپنے الفاظ ہیں ، البتہ حوالوں میں ان شاء اللہ کوئی غلطی یا کمی بیشی نہیں ہو گی

#### بنوالخالقان

#### الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الحمد للدرب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

تواس واقعہ کا وسیع پس منظر ہے یہ کوئی خواہ مخواہ ویسے نہیں ہوگیا ، بہت پیچھے سے بات شروع ہوئی ، مگر بد قسمتی یہ کہ لوگوں نے اسے دین کا حصہ نہ سمجھا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار! ایک بندہ حکومت میں آیا دوسرے نے پیند نہیں کیا گلرائے مارے گئے ، بات این نہیں ہے! اللہ کے رسول الشی آیا آیل نے حسین کی شہادت کی خبر جو ہمیں دی ہیں اور شہادت کے بعد صبح حدیثیں جن کا حضور الشی آیا آیل بیار ہوا اور ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو جس طرح باتی دین ہے یہ بھی دین ہے۔ اللہ کے پیغیمر الشی آیا آیل نے خبر دی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ بلکہ ایک ایسافرشتہ کہ جب سے زمیں اور آسمان سے ہیں کبھی بھی نہیں آیا لیکن امام حسین کی شہات کی اطلاع دینے حضور الشی آیا آیل میں بڑکہ کچھ لوگوں نے اسے کمائی کا ذریعہ بنالیا کہ رونا دھونا کرواور مجاسیں کرو کماؤ۔ دوسروں نے شخصیتوں کا لحاظ کرکے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے اندر آتے ہیں پردہ ڈالو بات کو سمجھنے کہ کو شش دکی۔

اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جن لو گوں نے حسینؑ کاواقعہ نہیں سمجھا انہیں اسلام کہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ صاف بات ہے۔

حسین قسین ہے؟ ایک آدمی کی بات ہے؟ اللہ کے رسول الٹھائیل اور نبی جس بات کو لے کرآئے وہ خلافت اسلام یک اقیام ہے وہ کوئی نماز روزہ نہیں ہے کہ ہم واڑھی رکھیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں اور سمجھیں کا اسلام مکل ہوگیا ہے۔ اللہ نے پنجبر اٹھائیل کو جو کتاب دی ہے اس کو دنیا میں چلانا چاہتے ہیں ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے سورہ حدید میں فرمایا میں نے کتاب بھی اتاری وانوزلنا الحدید آیت ۲۵ اور لوہا بھی اتارا یعنی پاور!! ۔ حکومت کے بغیر تواسلام بالکل ایک میٹیم ہے وہ وعظ و نصحت ہے جس کی مرضی ہے مانے جس کی مرضی نہ مانے جس کی مرضی ہو کر وجنگیں لڑو، اسنے وہ سارے فرض انجام دینے ہیں جو رسول اللہ لٹھ لِلَیْ اِلْمَا میں سر انجام دیئے ، دین کی حفاظت کر وجنگیں لڑو، اسنے وہ سارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ، وہ المام ہے دین کے اندر وہ المام ہے کہ الیا بندہ جس کو دیکھ کے لوگ اپنا آپ ورست کرے ، کہ خلیفتا المسلمین جو کرے ساری المت کرے۔ اس کے اندر ٹیڑھ آئی بالکل ساری عمارت ٹیڑھی ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہے ہم دن بدن اسلام سے دور ہو رہے بین اور آئی گئے کو ساری المت کرے۔ اس کے اندر ٹیڑھی آئی کی کا ساتھ نہیں دیا ، اس وقت ساتھ دے دینے ادھر ہی کام رک جاتا ، مگر چپ ہو گئے اس کے نتیج میں ایک سے ایک بیر مسلط بیں ، برتر دن آئی گئے باتا ، مگر چپ ہو گئے اس کے نتیج میں ایک سے ایک برخ عات مرضی کرے چپ کر جاتا ، مگر چپ ہو گئے اس کے نتیج میں ایک سے ایک بر معاش تخت پر آیا اور یہ بات ہی بن گئے ہے کہ کلمہ گو حاکم جو چاہے مرضی کرے چپ کر جاتا ، دین کی تحریف ہو گئی۔

اس کئے حضرت حسین کاواقعہ کہانی نہیں، یہ اسلامی نظام قانون کو سمجھنے کے لئے ہے کہ شریعت کا قیام!! غلبہ اسلام!!! اور پوری دنیا پر اس کئے حضرت حسین کا قائم کرنا ہے، وعظ و نصیحت نہیں قائم کرنا لیظھرہ علی الدین کله سورہ صف آیت ۹ یہ مسلمانوں کافریضہ ہے۔

تانخیز د بانگ حق از عالمی گر مسلمانی نیاسائی دمی

علامهاقبال

ہمارے لئے چھٹی نہیں ہے۔ کہیں چھٹی نہیں ہے مسلمان کے لئے ، جب سے کلمہ پڑھا جب تک ساری و نیا پر اسلام کے جھٹڈے نہیں لہراتے ہماری لئے آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے ، ہماری نمازیں روزے سب منہ پر دے ماری جائیں گیں کہ اللّٰہ کادین پیروں تلے روندھا گیا اور کفار اپنی حکومتیں کرتے رہے ؟ علامہ اقبالؓ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اللّٰہ کے رسول النّٰی اُلّٰہِ بنے فرمایا

ساری زمیں میرے لئے مسجد بنادی گئی ہے: صحیح بخاری

ہم روتے بابری مسجد پر ، اینٹول کی عمارت پر روتے ہیں کہ ادھر کوئی کافر داخل ہوا قیامت آجانی ہے۔ زمین ساری مسجد ہے!! اور وہ کافر سنجالے پھرتے ہیں ، ادھر ان کا قانون چل رہاہے دنیا کی سپر پاور ہے ، مسلمان ان کے پیروں تلے گرے ہیں۔مسجد پر قبضہ ہے پوری زمین مسجد۔

## الامان از گردش نه آسان مسجد مومن به دست دیگران؟

توبہ توبہ یا اللہ ایسا دن دکھایا کہ مسلمانوں کی مسجد زمین!! اور قبضہ کافروں کا ، یہ نماز روزے میں گلے ہیں کہ تبلیغ کرو ، حسین کو سمجھیں گے تو تہمیں پتہ گلے گانا ، انہوں جان ویسے دی ہے ؟ بڑھا پے کو پہنچا داڑھی میندی سے رنگی ہوئی حضور الٹی ایکن کی گود میں کھیلا انہیں نہیں پتہ ؟ میں سال ہوگئے حکومت دوسرے ڈگر پر چل رہی ہے میرے پاس کو نسی فوج ہے ہے ؟ میرا باپ بے بس ہوگیا آج میرا ساتھ کس نے دینا ہے ؟ مگر حالات اس نھے پر چل گئے کہ سوائے قربانی کے اور کوئی چارا نہیں ، کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ، اس تیزر فار انجن کو روکا نہیں جاسکتا مگر مسلمان امت کے اندر یہ لولگا دینی چاہئے کہ جو کچھ ہورہا غیر آئینی ہے یہ اسلام نہیں!! کرتے رہیں!!! حکومت کر رہی جاہمیں موقع ملے ہمیں واپس لوٹنا ہے اور اسلامی حکومت میں موقع ملے ہمیں واپس لوٹنا ہے اور اسلامی حکومت قائم کرنی ہے ، اسلامی!!! مسلمانوں کی نہیں ، اسلامی!!! یہ وہ فیتی سبتی ہے جو امام حسین نے دیا۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں اس سے بڑے قیامت کو نسے آنی ہے کہ مومن کی مسجد!!! اور قبضہ کافروں کا ، ساری زمیں پہ اور جد هر جد هر ہمارے ملک ہیں او هر بھی ، ہمارے نہیں ، حکومت وہ کررہے ہیں ، جو وہ اشارہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں۔

## سخت کوشد بنده پاکیزه کیش تا بگیر دمسجد مولای خویش

مسلمان جھاد کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے کس لئے ؟ دن رات کھپ رہا ہے طرح طرح ہے ، کہ مدرسے بناؤ کتاب شاکع کرو، جھاد کرو تاکہ اپنے آقا کی مسجد کو کافر کے قبضے سے چھڑائی جائے ، قبضہ کفار کا ؟ ایک چپہ پر بھی اگر کافر کہیں حکومت کررہا ہے اسلام ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا کم مسجد کو کافر کے قبضے سے چھڑائی جائے ، قبضہ کفار کا ؟ ایک چپہ پر بھی اگر کافر کہیں حکومت کررہا ہے اسلام ہمیں کرنا گرج بناؤ کہ رعایا بن کررہیں حتی یُعْطُواْ الجُوزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ سورہ توہ آیت ۲۹ کافر مرنا چاہے بے شک مرے ، ظلم نہیں کرنا گرج بناؤ کروانی پوجاپائے ، ہم حفاظت کریں گے ، ذمی !! گار نٹیڈ ہے !!! اسلام تمہیں ظمانت دے گا کہ تمہیں پچھ نہیں ہوگا مگر ہمارے زیر سایہ رہو امن کا نظام دیکھو تم بھی اسے دیکھو اچھا گئے مان لو اچھانہ گئے نہ مانو ، حکومت اسلامی ہوگا ، اللہ کا نظام ۔ سبق ہی بھول گیا اور اتنا بھولا کہ لوگوں کو یہ سیاسی بات نظر آتی ہے کہ توبہ توبہ چھوڑو یار ، توبہ کرلو!!! باز آجاؤ ، خدا کی قتم دین کو سمجھو کہ دین نام ہے غلے کا ، مغلوب

آدى كادين كوئى دين نہيں ہے اسى طرح اللہ تعالى نے جولوگ كفاركے ملكوں ميں جو كلمه پڑھ رەر ہے تھے انہيں فرمايا يا جمرت كرو ياادھر انقلاب كے لئے كوشش كرو ورنہ تم لوگ منافق مروگے سورہ نساء ٩٥ كے اندر آيا جو صحابہ مكہ كے اندر مرے جمرت نہيں كی جب ان كی جانيں قبض كرنے لئے فرشتے آئے انہيں مارا اور كہافيم گُنتُم يہ كونسا اسلام ہے؟ مكہ خداكا شہر اوھر خداكا قانون نہيں چلے كا بيٹھے ہيں ، كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي لئے فرشتے آئے انہيں مارا اور كہافيم كُنتُم يہ كونسا اسلام ہے؟ مكہ خداكا شہر اوھر خداكا قانون نہيں چلے كا بيٹھے ہيں ، كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اللَّدُ وَسِمَ اللهِ كَا وَسِمَ اللهِ وَاسِمَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا الله كى زمين تنگ ہو گئ تنى ؟ نكل جاتے الله ورسے ماروں كى طرف نكل جاتے ہے غير تى ہے كى جے تم خداكى كتاب سمجھتے ہو وہ الماريوں ميں بندہ اور بندے اپنے قانون چلارہے ہيں؟

اس کئے لوگوں اسلامی حکومت اور خلافت کو سیمھنے کی فکر کرو کیونکہ اس کے بغیر دین نام کی کوئی شہ نہیں ہے۔ شرک اور توحید کو مسئلہ ہے۔ شرک سے کم نہیں کہ بندہ حکومت کرے ۔ فرعون نے تومنہ پہ کہا نا آنا رَبُّکُمُ الْأَعْلَىٰ سورہ نازعات ۲۵ حالانکہ وہ رب کیا ہے؟ حکران ہے واقعی وہ بڑا حکر ان تھا مصر کا غلط نہیں کہا مگر اس لئے طاغوت ہے کہ حکومت تو واقعی اللہ تعالی نے بچھے دی ہے اور مصر کا توفر ماں رواں اعلیٰ ہے ، جھوٹ نہیں بول رہا مگر تورب کا ماتحت ہے ، اللہ نے مجھے امانت دی ہے اس کے حکم کے تحت کر!!! او هر سرکش ہوگیا، گناہ یہ ہو یہ ویہ تو تو بی زبان میں رب حاکم وقت کو کہا جاتا ہے غلط نہیں ہے مگر جب آزاد ہو جاتا ہے خدا کے قانون سے پھر وہ طاغوت ہو جاتا ہے اپی حد پار کر گیا کہ تو بندہ بن کے راج کر ۔ بندہ جس وقت نہیں رہتا پھر وہ حکم ان حکم ان خمر ان خمر ان نہیں بت بن جاتا ہے اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ مجر م بن جاتے ہیں۔

کی لوگ کہتے ہیں کلمہ کی کیا بات ہے یہ جوعلامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امام حسین کلمہ کی بنیاد ہے۔ او! کلمہ کو شمصیں پتہ ہوگا تو ہم سمجھوگے نا۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہو کلمہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قبروں کی پوجونہ کرو۔ تمیں یہ نہیں پتہ کو قبروں والے ہمارا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تو بے وقوف لوگ مانتے ہیں۔، یہ زندہ جویز ید اور فرعون ہے نہ ان کے پاس ہتھکڑیاں ہیں جیل ہیں پھانسیاں، فوج اور لشکر ہیں ان کے پاس، یہ اس وقت آجائیں گے کہ چلو مولوی صاحب!!!۔اس لئے اس وجہ سے ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں، ان کی پوجا کررہے ہیں۔اس لئے علامہ اقبال نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ حسین کی موت عام بات ہے؟

برزمین کربلا باریدورفت

انہوں نے تو میدان کر بلاء اندر

نقش الاالله برصحر انوشت

لاالہ اللہ لکھا ہے۔اس وقت اپنے خون کے ساتھ سمجھایا ہے کہ توحید خدا کے دین کو قائم کرنے کا نام ہے اگر کلمہ گو بھی اسلامی حکومت نہیں چلار ہا بت ہے۔ تم لوگ آرام سے بیٹھو ہو بالکل شرک ہے نماز روزوں کا کیا کرنا ہے۔

تویہ بیتھے سمجھنا چا ہینے کہ اچانک کیسے ہوگیا کہ لوگ اسے ڈھیٹ ہوگئے ، کہ امام حسین جیسے بندے کو شہید کردیا گیا اور انکا سرکاٹ کر پھرایا گیا اور است اس طرح چپ ہوگی کہ کوئی بولا ہی نہیں۔ یہ کیوں اتنا گونگا بنادیا گیا ؟ جب ہم دیکھتے کہ حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو میر اکیا کروگے ؟ ایک ادفی آدمی نے کھڑے ہو کر تلوار لہرائی کہ اس کے ساتھ تجھے سیدھا کردیں گے ، آپ نے کہا ہو ش کے ساتھ بات کر تو کس کے ساختے کہ دہاہے ، مرف جنجھوڑا کہ امت کے اندر روح ہے کہ مرگئی۔ اس نے کہا پتہ ہے ہمیں تو خطاب کا پیٹا ہے تو اونٹ چراتا تھا دو پہر تک شام کو تیرا باپ ڈنڈالے کر پھر تا تھا یہ اسلام کی برکت ہے کہ تو ہمارا حکم ان ہے کسی غرور میں نہ آؤ، ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کردیں گے آپ نے فرمایا الجمد لللہ۔ یہ سپرٹ کیوں ختم ہو گئی ؟ لوگ کیوں چپ کر گئے ؟

#### بہت دیرتک لوگوں کوچپ کرایا گیا ہے بیے نے چپ کرایا ہے تلوار نے چپ کرایا ہے

اس امت پہوہ ظلم ہواہے جس کے لئے حضور النوائی آئی نے فرمایا: خلافت کے بعد ملک عضوض دیکھئے صفحہ ۱۳۳۰، مدیثوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، کہ ظالم کیا کرہے ہیں شخ الحدیث اور دوسرے ، کہ بیہ شیعہ سنی جنگ ہے؟ اللہ کے رسول لٹے آئی کیے حدیث کے دفتر ، کہ ظالم بادشاہت آجانی ہے

### خلافت کے بعد ملک عضوض : فتح الباری شرح صحیح ابخاری ابن حجر التوفی ۸۵۲ ھ

## خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت

#### الحديث ٢٣٥٩



فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضا ، ولم حديث الباب ، وكانا عزما على التوجه إلى المدينة هاجرا فى زمن عمر .

قوله ( لهن كان الذى تذكر من أمر صاحبا « لقد مر على أجله » جواب لشرط مقدر ، أى إد الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة من اليه فى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما يعثه إلى اليمن سمع من بعض القادمين من المدينة سرا ، أو أنه ، الدال ، وقد تقدم تفسيره بأنه الملهم . قلت : وس على ما أخبره به جرير من أجواله ، ولو كان ذلك م الأولين خبر محض والثالث وقوع شيء في النفس ع جرير في هذه القصة قال « قال لى حبر باليمن » توله ( فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا

قوله ( فلما كان بعد الخ ) لعل ذلك كان لما له أن ذا الكلاع كان مم له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت مر فقال ذو الكلاع : هم أحرار فأعتقهم في ساعة وا يستنفر أهل البمن إلى الجهاد فرحل ذو الكلاع و هيلا ، فكان إذا دخل مكة يتعمم . وشهد ص

قوله ( تآمرتم ) بمد الهمزة وتخفيف الميم أى تشاورتم ، او بالقصر وتشديد الميم اى اهمتم اميرا منحم عن رضا منكم أو عهد من الأول .

قوله ( فاذا كانت ) أى الإمارة ( بالسيف ) أى بالقهر والغلبة ( كانوا ملوكا ) أى الخلفاء ، وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة ، وإشارته بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره من حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا » قال ابن التين : ما قاله ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلا عن كتاب أو كهانة ، وما قاله ذو عمرو لا يكون إلا عن كتاب . قلت : ولا أدرى لم فرق بين المقالتين والاحتمال فيهما واحد ، بل المقالة الأخيرة يحتمل أن تكون من جهة التجربة

#### غَزْوَةُ سَيْفِ البَحْرِ

وهم يتلقُّون عيرًا لقُريش، وأميرُهم أبوعبيدة بن الجراح [٤٣٦٠] - ١٩٩ عن أسماعيلُ قال : بعثُ رسولُ عن جابر بن عبدالله أنه قال : بعثُ رسولُ

## خلافت کے بعد ملک عضوض: مر قاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ملا علی قاری حنفی المتوفی ۱۰۱۴ ه

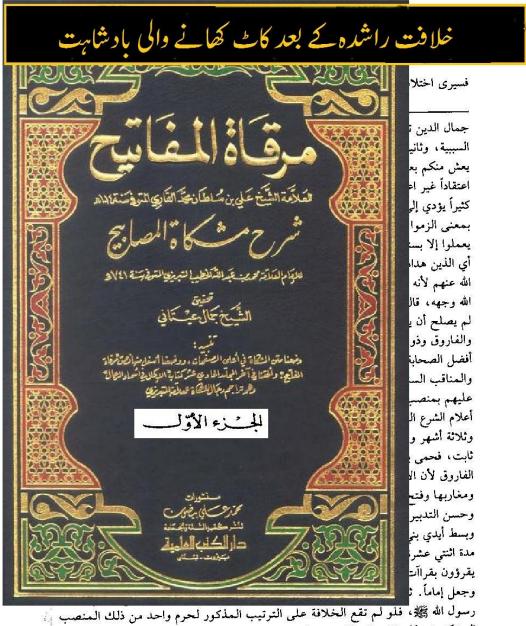

رسول الله ﷺ، فلو لم تقع الخلافة على الترتيب المذكور لحرم واحد من ذلك المنصب المشكور؛ ولا يخفى إن هذا من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام الدال على صدق نبوته لانه استبد بذكر هذا الغيب وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً»(١) ووقع كما قال، قال التوريشتي: وأما ذكر سنتهم في مقابلة سنته لأنه علم أنهم لا يخطئون فيما يستخرجون من سنته، أو أن بعضها ما اشتهر إلا في زمانهم وليس المراد انتفاء الخلافة عن

ملک عضوض شدید ہوتا ہے جس میں آمریت اور تشدد ہوتا ہے

(١) الترمذي الحديث رقم (٢٢٢٦). وملك عضوض شديد فيه عسف وعنف.

## خلافت کے بعد ملک عضوض: مجموع فاوی ابن تیبیہ التوفی ۲۸ کے ص

## خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت

وفي السنن من حديث سفينة (١) عن النبي ﷺ أنه قال: "خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير مُلُكًا عَضُوضًا" (١).

فالمحكى عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول ـ صلى الله ـ تعالى ـ عليه

والمرتبة الثالثة: إذا ت وأحدهما يعمل به أهل ا فهذه مذاهب جمهور ا

المدينة. ومذهب أبي حنية ولأصحاب أحمد وج یرجح ، والثان*ی ـ* وهو ق عن أحمد. ومن كلامه ق على مذهب أهل / المدينة على مذاهب أهل الحديث وأبى ثور، ونحوهم من ا الزهري ونحوه. وأبو مص بسنة، سنة اثنتين وأربعين أهل الرأى، ويقول: إنهم

وأما المرتبة الرابعة: فهر لا؟ فالذي عليه أثمة الناسر وغيرهم. وهو قول المحقة كتابه «أصول الفقه» وغير. مالك، وربما جعله حجة ب بل هم أهل تقليد.

(١) اختلف في اسمه، فقيل: م سلمة زوج النبي ﷺ ، كان سفينة؛ لأنه كان معه في سف أشياء فقال النبي ﷺ له: ﴿أَنَّهُ (٢) أبو داود في السنة (٤٦٤٦) و

## مشكاة المصانيح: ولي الدين الخطيب المتوفى ا٧١ ه

come Witches Comment on

#### 14

#### دوسری فصل

سے اس اللہ موئی اشعری رہنی اللہ عند بیان کرتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری سے أمت أقرب مرحوب بے (لینی اس پر بالشوص رصت کی گئے ہے) آخرت میں اس پر شعدید عذاب ضیں ہو گا وظا میں اس کا عذاب نشخ وازسلے اور عاض قتل ہے (ابوداود)

٥٣٧٥ - (٥)، ٥٣٧٥ - (٦) فَعَنْ أَبِينَ عُبُلَدَة، وَمُعَاذِ بُنُ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَإِنْ هَذَا الاَمْرَ بَدَا نَبُكُوهُ وَرَحْمَةً، ثُمُّ يَكُونُ خِلاَفَةُ وَرَحْمَةً، ثُمُ مَلِكا عَصْرُضَا، ثُمُّ كَانِنُ جَبُرِيَّةً وَعُنُوا وَمُسَاداً فِي الْاَرْضِ، يَسُنَجَلُونَ الْحَرِيْرَ وَالْفُرُوخَ وَالْحُمُورَ اللهِ ، يُرْزَقُونَ عَلى ذَلِكَ وَيُنْصَرُونَ، حَتَى يَلْقُوا اللهِ، رَوَاهُ الْبَهْفِيُّ فِي وَشَت

. ۱۹۲۵: ۱۳۵۹: ابوئمید اور ممفاؤین جُبل رضی الله عنما رسول الله علی الله علیه وسلم ہے میان کرتے میں آپ نے فرایا ' ب شک ویں اسلام کا آغاز نیزے اور رصت کے ساتھ ہوا بعد ازال خلافت (نیزے کے قائم مقام) ہوگی اور (اُنٹ پی) رحت ہوگی۔ بعد ازال بارشاہت ہوگی (جس میں) ظلم و تقدر ہوگا ، محر تمرادر کمبر مو کا نیز زمین پر فسادات رونما ہوں گے۔ لوگ ریشی کیڑے ' خورے کی شرطاہوں اور حرام مشویات کو طال کروانمیں کے۔ بادھو ان (میوب) کے حسیس روق کے کا اور ان کی مدکی جائے گی یمان تک کہ وہ اللہ ہے جا

وضاحت: اس مدیث می رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک بیش محمیق کا ذکر فرایا ہے جو آریخی فحاظ ہے کہ ایک میں مال ہے معلی ہے جہ کی بید چاروں خلفاء کی خلافت کی بیاد میں سال ہے اور اس خلافت کا نبائد سمی سال ہے اور حسن رمنی الله عند بر خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کحاظ ہے معادیث کا ورحسن رمنی الله عند بر خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کا خلاجہ و قرح سالتھ تحومت کرتے والوں میں شار ور کے جہ برے اور اس کے بعد آنے والے جبو قرح ساتھ تحومت کرتے والوں میں شار ہوتا ہے۔

(رَجْمَ) "آب الله تعالى كوب فهر خيال ند كرين عو كام كالم كرد بين الله تعالى ان كواي دن عقد وسل و ما ب جس من ان كى آئميس عجرا عائمي كى " تصيل ك لي وكيس (مراة شرح عكوة من ١٩٠٥ - ١٠٥) ٥٣٧٥ - (٧) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ واللهُ وَالْنَ وَوَلَ مَا يُكَفَّلُ قَالَ زَيْدُ بُنُ يُعْمِنَى الرَّاوِي : بَعْنِي الْإِسْلَامَ - كَمَا يُكَفَّا الْإِنَامُ و يَعْنِي الْحَمْرُ -

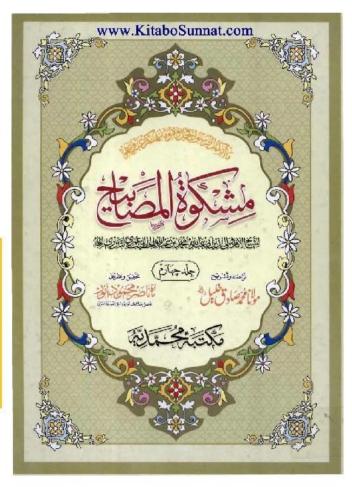

محكم دلائل سے مزین منتوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مكتب

#### ، یہ ان کاد فاع کرتے ہیں کہ نہیں۔اور جھگڑاکیا ہے؟ فلانی شخصیت آتی ہے۔

میں اس پر تمھیدا دوچار با تیں عرض کروں گا کہ اس بڑا کوئی شرک نہیں ہے کہ فلاں آدمی اس کے اندر آتا اس لئے اس کاذکر نہ کرو ، یہ ب ایمانوں نے جرم چھپانے کے لئے ہمیں دھو کہ دیا کہ بہت عظیم شخصیت ہے یار حضور الٹی آیتی کا صحابی ہے ، کس دین نے کہا ہے کہ صحابی پر تقید نہ کرو؟ قرآن و حدیث نے کہا ہے؟ آدم سے بڑا ہے صحابی ؟ نبی نہیں خداکا ؟ اللہ نے کہا اس گندم کے دانے قریب یا اس درخت کے قریب نہ جا ! گیا! اللہ نے قرآن میں فرمایا و عَصَیٰی آدم و رَبّہ فَعَویٰ سورہ طرآیت ۱۲۱ آدم نے رب کی نافر مانی کی اور بھٹک گیا ، اللہ نے کہا ظالم ہو گئے معافیاں ما مگنی پڑی، قرآن نہیں ہے؟ ہم عالم نہیں سناتا؟ یہ آدم کی تو ہین یا ان کی نبوت کا انکار ہے؟ خدا کے بندوں کیوں تم لوگوں نے مذاتی بنایا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی بات نہ کرو، چھین لو کہ غلط کام ہوئے، چھپانے کا عجیب طریقہ ہے کہ نا!!! نا!! ان کی توبڑی شان ہے ، او! شان کا کون منکر ہے؟ آدم کی شان کا کوئی منکر ہے؟ نبی ہے جنتی ہے مگر ان کا غلط کام جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے ، جگہ بیان کیا ہے ۔ معافی ما گئی

اس لئے کوئی دین ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ کسی صحابی کی وجہ سے اس کے غلط کام نہ ذکر کرو، وہ غلطی ہے، وہ جنتی ہے شہید ہے حضور کا ساتھی ہے کوئی شک نہیں ، وہ حدیثیں ٹھیک ہیں، آدمؓ کے بار میں شک ہے؟ نوحؓ کے بارے میں شک ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجُاهِلِينَ سورہ حود آیت ۲۷ بیٹے کے لئے دعا کی اللہ نے فرمایا میں تجھے ہدایت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو،اس وقت معافی مانگی اگر تورحم نہیں کرے گامیں تباہ ہو جاؤں گا۔

ابراہیم اللہ کے نزدیک خلیل ہے باپ کے لئے دعائی، اللہ نے ٹوک دیا تیرے سارے کام ٹھیک ہیں یہ نہیں ٹھیک۔ کیوں مشرک باپ کے لئے دعا کی؟۔ س لئے قرآن لاؤ کہ شبیح سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہے۔ یہ یا در کھور سول اللہ الٹی آئیلی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیر مہر علی شاہ نے ٹھیک کہا کہ ظالموں!!! سجان النبی نہیں کہہ سکتے!! سجان اللہ ہی کہہ سکتے ہو۔ شبیح اللہ نے اپنے لئے رکھی ہے کہ جدھر کوئی بھی ذرہ برابر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ٹھیک وہ صرف اللہ ہے۔ پیغیروں کا معالمہ ہے تو انہیں علماء لغزش کہتے ہیں، خلاف اولی کہتے ہیں وہ ادب کی وجہ سے نرم کہتے ہیں بات تو وہی ہے کہ یہ کام نہیں کرناچا بیئے تھا کیوں کیا؟

الله نے اپنے رسول اللہ اللہ علیہ کو نہیں کہا یا آئیہا النّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ أَسورہ تحریم آیت اجواللہ نے تیرے لئے طال کیا ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ سورت اتری تحریم۔ منافقین کے بہانے س کے آپ اللہ اللہ عَنْكَ لِمَ

آذِنْت کُیم سورہ توبہ ۳۳ اللہ محقے معاف کرے آپ النہ النہ کے اور سبب الکل تقید کرو مگر تقید اور سبب الکل تقید کرو مگر تقید اور سبب الکل تقید کرو مگر تقید اور سبب و شتم میں فرق ہے ، بالکل تقید کرو مگر تقید اور سبب و وشتم میں فرق ہے ، باد بی گالیاں بے و قونی ہے ۔ ، عام آدی کو نہیں کہہ سکتے پھر اتنے بڑے لوگ ! پنجیم ہیں یا صحابہ کرام ہیں اولیاء ہیں سب و شتم کون بے و قوف کرتا ہے؟ یہ تقید یا پر کھنا جو ہے کہ یہ کام اس کا ٹھیک نہیں جس صحابی کو زنا ہوگیا آپ لوگ بیان نہیں کرتے؟ جس نے شراب پی صحیح بخاری میں واقعات نہیں پڑتے؟ کیا ڈرامہ ہے کہ حکم ان کو تحفظ دے دو کہ ان کے غلط بھی ہوں بولو نہیں ۔ یہ شرک کہ وشم ہے تمھیدا کہہ رہا ہوں واقعات آنے ہیں حدیث کی مدد سے اور پکی ایک بھی نکل میں آگ لگا دوں گا، احادیث کے دفتر بھرے پڑے ہیں، کیوں امت کو نہیں سمجھاتے کہ کوننا پوائنٹ آیا جس کی وجہ سے موڑ مڑ گئے اور دن بدن پھر گرتے ہی چلے گئے۔ نہیں سید سے رہے ۔ یہ کوئی بڑید کی بات نہیں یا حدیث کی ووزن کی ہی ہو، میرے دونوں علامت ہیں کہ اسلامی حکومت کے دفاع کے کیان دی ادھر ظالم حکم ان مسلمانوں کا سربر اہ بنا، اس کے کوئی بھی ہو، میرے دور کا وہ بھی یزید ہے۔

اسلامی خلافت کے لئے دلوں میں قدر پیدا کرو۔ شریعت کے اندر جس طرح نماز روزہ کے ابواب ہیں اسی طرح ضیح بخاری میں ابواب الاحکام ہیں کہ حکومت کس طرح بنتی ہے کب تک نہیں، وہ پھر جسے ہی ختم ہو گئے ان کا پڑھنا پڑھانا بند ہو گیا۔، اس لئے غلامی قبول کر لی کہ جو مرضی آئے گنجر۔ اس طرح حال ہے تو پھر روس آجائے دوسوسال تک انگریز کی طرح سلام کرینگے، یعنی وہ تصور نکل گیا کہ توحید یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنے اوپر حکومت نہ کرنے دو خدا کا قانون حکومت کرے، وہ ذہنوں سے نکل گیا!!!اوربڑی محنت سے نکلی کہ یار مسلمان تو امن پہند آدمی ہے جو آئے اس کو سلام کرو، توبہ توبہ مسلمان ایسا ہے؟

#### نقش الا الله بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت

اقبال فرماتے ہیں کربلاء کو کربلاء نہ کہو!! کربلاء کی ریت پر حسین کے خون نے لاالہ الااللہ لکھاہے اور مسلمانوں کے نجات کی سطر لکھی ہے۔ کہ مسلمانوں! اگر بہتری چاہتے ہونہ توادھر آؤ!! جان دے دے مگر بے غیرتی کی زندگی نہ گزار۔ کیوں ہوا؟

ایک توآدم اور پھے انبیاء علیہم السلام کاذکر میں نے کیا تاکہ پھے غلط فہمی دور ہو کہ بیٹمبروں کی غلطیاں قرآن بیان کرتا ہے اور کوئی تو ہین نہیں سمجھا جاتا اور کوئی بے ایمان انہیں برانہیں کہہ سکتا وہ نبی ہے خدا کا۔ مگر غلطیاں!!الله فرماتا ہے نہیں!! غلطی ہوئی اور دیکھوو کتنا برا نتیجہ نکلا، جنت سے نکانا پڑگیا۔اس لئے غلط کام کاغلط نتیجہ نکلتا ہے چاہے بڑے سے بڑا ہو۔

جنگ احد کے اندر پچاس جو کھڑے تھے درے پر وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے مگر غلطی ہو گئ قرآن نے کہا عصبتم الرسول تم لوگوں نے رسول کی نافر مانی کی اللہ نے وعدہ پورا کردیا تم لوگ جیت گئے قتل کر رہے تھے، مگر جب رسول کا حکم چھوڑا تو کیا بتیجہ نکلا؟ رسول کی نافر مانی کا نتیجہ یہ کہ نبی علیہ السلام زخمی ہوگئے ستر صحابہ شہید ہوگئے بالکل نتیجہ الٹ نکلاز خمی ہوگئے سارے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں تیجرہ کیا ہے، لوگوں قرآن کی طرف آجاؤ!!! یہ کہانا کہ صحابہ کی باتیں چھوڑو، تو قرآن کو دریا برد کرو، قرآن کھرا ہے کہ جب غلطی ہوئی سورت اتری۔

جنگ احد کے اندر غلطی کی قرآن نے ڈٹ کے سورہ آل عمران میں گی رکوع میں کہا کہ جوتم لوگوں نے کیا ہے اس کاصلہ ملا ہے ، غلط کام کرو گے کب اچھا نتیجہ نکلے گا؟ اور سورہ توبہ کے اندراللہ نے فرمایا کہ غزوہ حنین کے موقع پر بعض صحابہ کے منہ سے نکلا گیا کہ جب ہم تھوڑ ہے تھے اس وقت ہمیں کوئی ہرا نہ سکا اب کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ دیا ؟ بھا گئے کا راستہ نہیں ملا کد هر گئی تماری کثرت ؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مدداللہ کرتا ہے۔ ٹوکا!!۔رسول کریم الٹی آیکی خطبہ دے رہے تھے قافلہ تجارت کا آگیا صحابہ چلے گئے ۱۲ رہ گئے۔ قرآن پاک میں نہیں ہے؟ ہر جمعہ کو حضور بدل بدل کر پڑھتے تھے سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَکُوكَ قَائِمًا سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَکُوكَ قَائِمًا سورہ جمعہ آیت اللہ کیا کہ کتا غلط کیا کہ نبی وعظ کر رہا تھا اور تم سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُوًا انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَکُوكَ قَائِمًا سورہ جمعہ آیت اللہ درایا کہ کتا غلط کیا کہ نبی وعظ کر رہا تھا اور تم سورے خرید نے بھائ گئے۔قرآن کے اندر!!

اس لئے اللہ کی قتم یہ جھوٹے لوگ ہیں سارے گروہ جھوٹے ہیں کہ بات کو سیھنے کی کو شش نہیں کرتے کہ غلطی کیا ہوئی جس کو درست کیا جائے اللہ کی قتم یہ جھوٹے لوگ ہیں سارے گروہ جھوٹے ہیں کہ بات کو سیھنے کی کو شش نہیں کرتے کہ غلطی کیا ہوئی جس کو درست کیا جائے انہوں نے نزاعی اور جھڑے کی بات بنالی ۔ برا بھلا کہنا نہیں !!! اس پر لعنت جو برا بھلا کہنے کم بختو!!! نبیوں کو کوئی برا بھلا کہنا ہے ؟ علیہم السلام قرآن میں ان کی غلطیاں۔ صرف اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے غلط کام کا کبھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ قانون خداوندی کی پابندی کرو، جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے۔

## حضرت حاطب بن ابی بلتعهٔ کی جاسوسی کا واقعه

ادر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میر عبداللہ بن حمید بن زبیر بن حارث بن اسد کے غلام تھے انہوں نے ان کو مکا تب لے کردیا قضا انہوں نے اپنا مل کتابت فن کد کے دن اداکر دیا۔ جنگ بدر میں شریک تھے۔ یہ موک بن عقبہ کا اورا بن اکتی کا قول ہے۔ حد میسیم رُبِ سَمِّ الله تعالى في ان كايمان كاشبادت دي تحمي إنها الله الله بين آمنوا الا تت خداوا عدوى وعدو كم اولياء الآبير (المتحدة)"ا الايمان والون ميرية شمنول اورايية وشمنول كودوست نه بناؤية ال سورت كنزول كاسب ووب جوبم سے اساعيل بن عبيدالله وغيرونے اپني سندے بيان كيا ووجمہ بن عيني نے قتل كرتے تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں ابن الی عمر نے خبر دی وہ کہتے تھے ہمیں سفیان نے عمر و بن ویٹارے انہوں نے حسین بن مجھے انہوں نے میراللہ بن ابی رافع نے نقل کر کے خردی وہ کتے تھے میں نے علی بن ابی طالب اللہ علیہ سے ساوہ کتے تھے کر رسول اللہ عللہ نے مجها ورزيرين وام كواور مقداوكو بحيها فرمايا كدجاؤيها ل تك كدجب (مقام) روضه خاخ مين بينجوقو وبال ايك بزهيا ملح كال ك الالك نظام ال خط كوال على المريم على الما و چنانچ ہم بہت تیزی کے ساتھ گھوڑوں کودوڑاتے ہوئے بطے یہاں تک کداس مقام ٹر کھٹے کے دوبڑھیا ہمیں لی ہم نے کہا حدرت على الله تحقيد ين كراس في الله جوز عدد طا فكالا بم ووفط رسول الله كي باس ليآئ اس قط عن حاطب بن الى بالمدى طرف سے چند شركين مكرك نام تحرير تھے۔ حاطب بن الى بالند نے انہيں أي كے بعض معاطات كى خرد كى تھى هرت نے فرایا کداے حاطب بر کیابات تھی حاطب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ میرے معالمہ میں عجات ندفر ما ہے۔ (الل بات يد بك) من ايك شخص دول كد قريش من ل كيا بول ورهيقت قريش فين بول اورآب كم ساته جواور مہاج بن بیں مکمیش ان کی قرابیس ہیں جن کی وجہ ہے گھر والوں کی اور مال کی (جو مکمیش ہے) حفاظت کرتے ہیں پس جكدان على ميرى كوئى رشته دارى مين به يق على في بير جايا كديش بجمها حسان ان يركرون جس كى وجد سے دو مير سے اعز وكى (جو كديس إن احاظت كرين (اى فرض عين فيدو الكفاقيا) ين في كفرى وجد يااية دين عيركريا كفر راضي پس رسول الله ی فر مایا کرید چ کہتے ہیں۔ حضرت عرشے عرض کیا کہ یارسول اللہ (علم ہوت ) اس منافق کی گردن ماردول رسل الله ترفيل و منيس بيغ وؤيد شي شريك مو يح بين اورالله اللي بدرك حال في مطلع بالبذاس في قرما ديا ب اعملوا ما شنتم فقد غفوت لكم " تم جو جا وكروش في تجهيل بخش ويا-١١ " مفرت على الله كت ين كرانيس كري من يرورت ازل بوركيا ايها النذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون الهيم بالمودة الصديثكو ا اباجدار الرئي سلمي نے حضرت على سروايت كيا بهاس خط كاواقعد يوں به كه كي سے جب سال أن تكديس مكد جبادة اراد وفر عايا والله عند وعاكى كدكفار قريش كواس كى اطلاع ند مون يائ حاطب في أنيس رسول الله كاراده جهاد ع فيروار كرف ك كنية خلاكلها لها الله في اليخ رسول كواس ب آكاه كرويا في أب في معنزت على كواورزير كو بجيجا اوراس كالجي واقعه جوا عات النظام كيتي إلى جس الكالك يدكرو كرتم ال قدرويد فيحد دولو آزاد بوجادك يدمعالم بذر يوقر يوكرابت بواكرتا تقار جوروبية فلام دينااس كوبدل كتابت كتب عقه



او بھائی قرآن نے لحاظ نہیں کس نبی یا صحابی کا ، یہ شرک ہے۔ صرف گالیاں دینا بے ادبی گستاخی جو کرتا ہے اس کے منہ پر لعنت ہے۔ سیجھنے کی کوشش کرو کہ غلط کام اللہ کو نہیں پیند!!اس کا نتیجہ نہیں ٹھیک۔

اس لئے میہ بات کہ غلطیوں کا بیان قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا اور جواسے براسمجھتا ہے میہ اس کی اپنی نالا کقی ہے میہ، برانہیں ہے۔

دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے کہ بعض نبیوں کو ہم نے دوسرے نبیوں پر فضیات دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سورہ بقرہ ۲۵۳ میں سارے خدا کے رسول ۔، مگران کے درجوں میں فرق ہے۔

اسی طرح خلیفوں میں ، کہ دوخلیفے پہلے جن کی خلافت شاہ اسلمعیل شہیر آنے اپنی کتاب منصب امامت مسلم میں لکھا خلافت محفوظ ، بیہ قدرتی فرق ہے جس طرح اللہ کے رسولوں میں فرق ہے ، کہ عمر اور ابو بکر جیسے کوئی نہیں پیدا نہیں ہوا ، سید ھی بات ہے ان کے جیسے کوئی نہیں پیدا نہیں ہوا ، سید ھی بات ہے ان کے جیسے کوئی نہیں پڑا۔ کھومت کسی نہیں کی ، خلافت راشدہ ہے اور محفوظ ، بالکل ٹھیک ہے اور صحیح ہے خلل نہیں پڑا۔

دوسری دونوں خلافتیں اس میں ایک خلیفہ بالکل ٹھیک ہے اس نے کوشش کی سر دے کے فتنے کوروکنا مگر کام خراب ہو چکاتھا ،مگریہ دور خلافت مفقونہ ہے ، فتنہ پیدا ہو گیا خرابی پیدا ہو گئ وہ نہیں رہا جیسے پہلی دوخلافتوں میں تھا۔

#### خلافت محفوظ اور خلافت مفتونه: منصب امامت شاه اسلميل شهيد المتوفى ا١٨٣١ء



اور بیرسب کچھ اللہ نے رسول لٹنٹ آیل کو بتائی ہے اور حضور نے بیاں فرمایا ہے۔ جن کے اندر حوصلہ نہیں، سننا نہیں چاہے وہ یہی ہے بھاگ جاؤ ان کہ روش بالکل کبوتر بلی کو دیکھ کرا تکھیں بند کردے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے حقائق کاسامنا کرو!! پڑھو!! ٹھیک ہے لوگوں نے اس کے اندر حجوٹ بہت ڈالا ہے۔ مگر چھان بین کرکے ، صحیح احادیث ، پر کھ کہ ، تاکہ آدمی کوئی غلط بات نہ کہے ، بڑا نازک معاملہ ہے۔

فتنول كابيان

د کھے کر ناداں اے ہوتے ہیں عاشق اور رنگ

جبکہ بھڑے شعلے اس کے پھیل جائیں ہر طرف

ت وہ ہو جاتی ہے بوڑھی اور بدل جاتی ہے رنگ

الی بدصورت کو رکھ کون چونڈا ہے سفید

او گھنے اور چونے سے اس کے سب ہوتے ہی تگ

## حضرت عمر فتنے کے سامنے دروازہ: صحیح بخاری

(352) A (352)

فَأَمَوْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَن الْبَابُ

فتؤل كابان

قَالَ : عُمَرُ. [راجع: ٥٢٥]

ا قرار جانے سے ان کی شادت کیسین میں میسین میں تام آفوں اور بلاؤں کی روک آفت ایک ایک معیبت. اگر حفرت عراً ایک سمجھتے ہں ' پغیروں اور آسانی کتابول دشمنان محلبه وابل بيت كى كچه وال مكن يا دے جو اسلام کا جھنڈا از سرنو بلند کرے اور ٧٠٩٧– حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، عَنْ شَرِي عَبْدِ اللهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّم أبي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَاتِهِ حَوَاتِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجُ إثْرُهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَا وَقُلْتُ: لِأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِي ﴿ يَأْمُرُنِي فَلَهَبَ النَّبِيُّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَفْضَى حَاجَتُهُ وَجَلَّسَ عَلَى قُفٌّ فَكُشْفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي فَجَاءَ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ كُمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذُنَّ لَكَ فَوَقَفَ إِلَى النِّبِيُّ ﴿ فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهُ ﴿ بَكُر يَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ فَقَالَ: ((الله

الَّنِيُّ ﴾ فَكُشُفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى

بوچیتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے۔ چنانچہ ہم نے مروق ہے كما (كدوه يوچيس) جب انهول في يوچهاكدوه وروازه كون ته؟ تو انہوں نے کماکہ وہ دروازہ حضرت عمر ہو تھے۔

تَسْعَى بزينَتِهَا لِكُلُّ جَهُول خُتِّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبُّ ضِرَامُهَا وَلُّتُ عَجُوزًا غُيْرَ ذَاتٍ حَلِيل شَمْطَاءَ يُنْكُرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرُتُ مَكْرُوهَةَ لِلشُّمِّ وَالتَّقْبِيلَ

امراء القيس كے اشعار كا مندرجه بالا منظوم ترجمه مولانا وحيد الزمان نے كيا ہے۔ جبكه نثر ميں ترجمه اس طرح ہے۔ "اول مرحله ير جنگ ایک نوجوان لڑی معلوم ہوتی ہے جو ہرنادان کے بمکانے کے لیے اپنی زیب و زمنت کے ساتھ دو ڑتی ہے۔ یماں تک کہ جب الله بحرك الحق ب اور اس كے شعلے بلند ہونے لكتے بين تو ايك رائد يود برهياكي طرح بنے بھير ليتى ب جس كے باول من سيانى کے ساتھ سفیدی کی طاوف ہو گئی ہو اور اس کے رنگ کو تاپند کیا جاتا ہو اور وہ اس طرح بدل گئی ہو کہ اس سے بوس و کنار کو تاپند

( ۱۹۹ کے ) ہم سے عمر بن حقع بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے المارے والدنے بیان کیا کما ہم ہے اعمش نے بیان کیا ان سے شقق نے بیان کیا' انہوں نے حذیفہ بھٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم حفرت عمر والله كي خدمت مين بيشے بوئے تھے كد انہوں نے يو چھاتم میں سے کے فتنہ کے بارے میں نبی کریم مٹی کے کافرمان یاد ہے؟ حذیفہ بڑاڑ نے کہا کہ انسان کا فتنہ (آزمائش)اس کی بیوی 'اس کے مال 'اس كے بيچے اور يروى كے معاملات ميں ہو تاہے جس كا كفارہ نماز صدقه ' ام مالمعروف اور نمی عن المئكر كرديتا ہے۔ حضرت عمر واللہ نے كماكيہ میں اس کے متعلق نہیں بوچھتا بلکہ اس فتنہ کے بارے میں بوچھتا موں جو وریا کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا۔ حذیقہ بناٹھ نے بیان کیا کہ امیرالمؤمنین تم پر اس کاکوئی خطرہ نہیں اس کے اور تمہارے ورمیان ایک بند دروازه رکاوٹ ہے۔ عمر بناٹھ نے پوچھاکیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گایا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر بناٹھ نے اس پر کما کہ پھرتو وہ مجھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کماجی ہاں۔ ہم نے حذیفہ والله سے بوچھا کیا عمر بناٹھ اس دروازہ کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں 'جس طرح میں جانا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی کیونکہ میں نے الی بات بیان کی تھی جوبے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ

٧٠٩٦ حدُّثناً عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُدَيْفَةً يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﴿ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: فِتْنَةُ الرُّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكُرِ. قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِن الَّتِي نَمُوجُ كَمَوْجُ الْبَحْرِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلْيَكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بِيِّنَكَ وَبَيِّنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ غُمَرُ: أَيْكُسَرُ الْبَابُ أَمِهِ يُفْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ: إذن لاَ يُعْلَقُ أَبَدًا قُلْتُ: أَجَلُ. قُلْنَا لِخُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَعْلَمُ أَنْ دُونَ غَدِ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنَّى حَدُّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهِنَّنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ



آئے۔ میں نے کما محسرومیں آنحضرت مٹائیا سے اجازت لے لول (اور میں نے اندر جاکر آپ عوض کیا) آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت

حضرت عمر نے جس وقت کمیٹی بنائی اس وقت کہا کہ آخر میں تمہارے اندر دوبندے رہ جائے گیں ، علی اور یہ عمّان اس کے اندر مقابلہ پڑنا ہے ۔ حضرت عمّان کے بارے میں فرمایا اگر یہ بنا فید لین مسلم حسفہ ۲۲ فقت الباری شرح صحیح البخاری جلد ۷ صفحة ۸۳ فتح بارے میں فرمایا اگر یہ بنا فید لین مسلم حکومت سنجا لنے کے لئے بہت چاہئے سختی اور قوت ، نہیں!! نرمی! اس نرمی نے صفحة ۸۳ فی نیک ہے مگر اس کی طبیعت میں نرمی ہے حکومت سنجا لنے کے لئے بہت چاہئے سختی اور قوت ، نہیں!! نرمی! اس نرمی نے کام خراب کردیا ، وہی بات جس طرح رسولوں میں فرق ہے اسی طرح ان میں ۔ ، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اہل سنت کے بڑے بڑے اماموں نے کہا ہے بھئی کچی بات ہے حضرت عمر کے بعد اس کے قابلیت کے بندے نہیں آئے کام نہیں سنجالا گیا۔ گناہ نہیں برائی نہیں بدئیتی لیکن وہ نہیں صفحات جو حضرت عمر کے اندر تھی ، جو حکم تھا کہ فتنے کے دروازے کھلیں گے وہ کھل گئے۔

## حضرت عمرٌ كانے فرمایا: عثمانؓ كے اندر نرمی ہے: فتح البارى شرح صحیح البخارى جلد ك صفحه ٨٣

## حضرت عمرٌ نے فرمایا: حضرت عثمانؓ کے اندر نرمی ہے اگر میرے بعد بنا

AT

الحديث ٢٧٠٠

راض ، إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه ، وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده قال « فقال عمر : لا أرب لى في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي ،

قوله ( وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر ) ووقع فى رواية الطبرى من طريق المداينى بأسانيده قال ( فقال له رجل : استخلف عبد الله بن عمر ، قال : والله مأردت الله بهذا » وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعى نحوه قال ( فقال عمر : قاتلك الله ، والله ماأردت الله بهذا ، أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته » .

قوله ( كهيئة التعزية له ) أى لابن عمر ، لأنه لما أخرجه من أهل الشورى فى الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة فى ذلك . وزعم الكرمانى أن قوله « كهيئة التعزية له » من كلام الراوى لا من كلام عمر ، فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتال . وذكر المداينى أن عمر قال لهم « إذا اجتمع ثلاثة على رأى وثلاثة على رأى فحكموا عبد الله بن عمر ، فان لن ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف » .

قوله ( فان أصابت الإهرة ) بكسر الهمزة ، وللكشميهني الإمارة ( سعدا ) يعني ابن أبي وقاص ، وزاد المدايني ، وماأظن أن يلي هذا الأمر إلا على أو عنمان فان ولي عنمان فرجل فيه لين ، وإن ولي على فستختلف عليه

الناس، وإن ولى سعد وإلا فليستعن به الوالى . ثم منا لذَّ خمسين رجلا من الأنصار ، واستحث هؤلاء الرهط

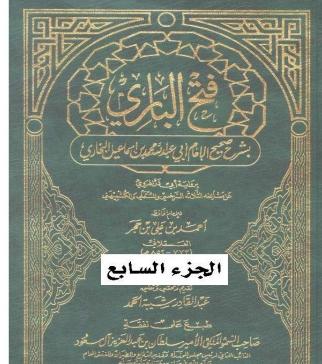

اور فضائل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علیؓ کی کیاشان ہے حضرت عثانؓ کی ، وہ اپنی جگہ پر ہے انہیں جھٹلا نہیں سکتے وہ صحیح حدیثیں ہے، مگر اس کا کوئی میہ مفہوم نہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی ، میہ معلٰی لے لیاجائے تو پھر انبیاء کا کیا کریں گے ،انبیاء کے جو فضائل ہیں صحابہ کرام کے ان کے برابر ہیں؟ ان کی غلطیاں؟ کیوں بات کوالٹ کر دیتے ہو؟ شان اپنی جگہ پر رہنے دو جنتی سمجھوا حتر ام کرو شہید مانو مگر حکومت کا نظام خراب ہو گیا۔

اس کے لئے رسول اللہ النی این این مرب نے دکھادیا کہ کام ہوجانا خراب۔ یہ عون المعبود ہے بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے مگر میں نے <u>عون المعبود نکالی سنن ابوداؤد</u> میں میں نے <u>عون المعبود نکالی سنن ابوداؤد</u> میں میں نے عون المعبود نکالی سنن ابوداؤد میں میں ہے۔ اس کو پڑھا جائے کہ کیسے حضور النی آیتی کو رب نے سب کچھ بتایا کہ کیا ہونا ہے ؟

نی علیہ السلام بیٹے ہیں حضور لٹانیالیٹی کا طریقہ ہوتا تھا ہر بندے سے شبح سویرے پوچھتے تھے کہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ کبھی کبھی اپنے بھی سناتے تھے۔ توایک شخص نے کہا یار سول اللہ لٹانیالیٹی میں نے رات دیکھا کہ ایک شامیانہ ہے اور اوپر سے شہد اور کھی ٹیک رہا ہے اور لوگ جو ہیں بھر بھر کے لے رہے ہیں کوئی زیادہ لے رہا کوئی تھوڑا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک رسہ ہے جو آسمان سے لٹکا ہے تو حضور آپ نے بکڑا اور چڑھ گئے،، پھر دوسرے نے بکڑا اور چڑھ گیا، چوتھے نے جس وقت بکڑا تورسہ ٹوٹ گیا، بعد میں جڑ گیا۔

حضرت ابو بکڑ نے فرمایا یار سول اللہ النظائی آئی میں اس کی تشر تے کروں؟ آپ نے فرمایا کر! انہوں نے اپنے خیال کے مطابق تشر تے کی کہ وہ شامیانہ اسلام ہے تھی اور شہد قرآن ہے جتنا جتنا کسی کی قسمت ، اور جو یہ رسہ لٹکا ہے یہ حق ہے جس پر آپ ہیں ، پھر پڑھ جانا آپ نے ، تیسری بار رسہ ٹوٹ گیا، اس کی تشر تے میں کیا کہا؟ فتح الباری پڑھو!! رسہ کیوں ٹوٹ گیا؟؟؟؟؟ غلطی مانوں!!! بالکل حضرت عثانؓ کے ساتھ بعد جو کھے ہوا زیادتی ہے ، کوئی ان کو قتل کا جواز نہیں بنتا ایسا کوئی جرم دین کے مطابق انہوں نہیں کیا کہ ان کو شہید کیا جائے وہ اپنی جگہ یہ ظلم ہے۔ مگر کام خراب کیوں ہوا؟ رسہ ٹوٹ گیا، رسول اللہ نے پکڑا پڑھ گئے او بگڑ نے پکڑا پڑھ گئے عمرؓ نے پکڑا پڑھ گئے ان کی باری میں رسہ ٹوٹ گیا۔

توفرمايا تيراجونابنده ٢ ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ،اس كي تشر ٢ مين ابن جر بهي للهة بين يعني أن عثمان كاد أن ينقطع

عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها يرسار عشخ الحديث سے يو چھو كه تاريخ نہيں مديث يڑھانى ہے، اس كى آپ نے شرح كرنى ہے كه رسه كيوں ٹوٹ گيا؟

فرمایا وہ رسہ جو ہے ٹوٹ گیااس وجہ سے کہ قریب تھا حضرت عثانؓ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جاکے نہ ملتے ، کام اسنے غلط اسنے ہوگئے کہ ابو بکڑ وعمرؓ سے ہٹ کر چلے رہے تھے ، کیسے ؟

بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها

جو کام ان سے ہو گئے نا وہ ایسے تھے کہ امت ان سے ناراض ہو گئی ، ایک علاقہ نہیں پوری مسلمان دنیا چیخ اٹھی، کہ ابو بکڑ وعمُر کا کیسا تھا اور حضرت عثانؓ نے کیاشر وع کر دیا۔ مصراٹھ گیا عراق اٹھ گیا ساری دنیا سے لوگ آگئے ، کہ کیا جائے ؟

فرمایا وہ کام جو حضرت عثمانؓ کے غلط سمجھے گئے اس کی وجہ سے قریب تھا کہ رسہ ٹوٹ گیا ، بیران سے بچھڑ گئے۔

مگر پھر فعبر عنها بانقطاع الحبل اسے بتایا گیا حدیث پاک نے رسے کاٹوٹنا کہ راہ چھوڑ گئے ہو جس پر پہلے چل رہے تھے حضور پاک النہ آآئی اللہ اور سارے۔ ثم وقعت له الشهادة مگر جڑ جاناایسے نصیب ہو گیا ، اللہ اور رسول نے ۱۰ چیزیں بتائی ہیں ، اس کے ذریعے سے بندے کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں ، دس! اوہ علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ اکٹھی کر دیں آیتوں اور حدیثوں کے ساتھ ، اس لئے یہ بھی نادانی کہ آدم سے غلطی ہو گئ تو نبی نہیں رہے ان کے خلاف بات کرنا ہے وقونی ہے۔ حضرت عثمان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو دوسری طرح ان کے نیک عمل تھوڑے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کفارات پر مصائب ہے ، کہ بندے پر مصبتیں جو پیش آجاتی ہیں یہ بھی ان غلطیوں پر ربڑ پھیر دیتا ہے۔اللہ اس کے صدقے معاف کر دیتا ہے کہ یار اس کو دکھ بھی بہت پہنچا ہے۔

اس لئے ان کو شہادت جو نصیب ہو گئی ، دوسر بے فریق نے بھی ظلم کیا قتل کی کوئی بنیاد نہیں تھی ، علاءِ فرماتے ہیں قتل کا کوئی سبب ہو ، کوئی مرتد ہو جائے کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہو ، اس میں کو نسا حضرت عثالًا ؓ نے کیا؟ اگر حکومت کرنے میں غلطیاں تھیں تو مارنے کا کوئی جواز تھا؟ وہ بھی دین کو چھوڑ گئے۔ اس لئے ان کو جو شہادت نصیب ہو گئی شم وقعت له الشهادة پھر آپ کی شہادت ہو گئ فات فاتھے مہم قالمه القسطلانی پھر وہ رسہ جڑ گیا اور آپؓ ان کے ساتھ جا طے اس شہادت نے ان چیزوں پر پر دہ ڈال دیا۔

یہ فتح الباری میں بھی تعبیر الرؤیا کا جو باب ہے یہ عون المعبود اور جد هر جد هر به حدیث پاک موجود ہے کہ رسہ حضور الٹی آلیکم نے پیڑا چڑھ گیا ابو بکڑنے پکڑا عمر مگر حضرت عثالؓ کی باری میں میں ٹوٹ گیا اس کی کی تشر تے ساری پوچھ لو تو بات آجائے گی سامنے۔

### حضرت عثمان ﷺ کے خلافت میں کمزوری کی طرف اشارہ

## حضرت عثمانؓ کے خلافت میں کمزوری کی طرف اشارہ

الله! أَخَذُتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمُّ آخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمُّ وُصِلَ ﴿ يُرْهَ كِيالَ بَلِي مِعْرِتِ الوَكُر وَالْؤَلَ كَهَا: مِيرِ عَال فَعَلَا بِهِ. قال أَبُو بَكُر: بِأَبِي وَأَمِّي لَتُدَعَنِّي فَلاَعْبُرَنَّهَا، فَقَالَ: ﴿اعْبُرْهَا ۗ، فَقَالَ: أَمَا الطُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإسْلَام، وأمَّا مَا يَنْطِفُ مِنْ مِان كرو" وْأَمْول فِي كِما: ووإولُ الام كاساب الشَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَّ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ، وَأَمَّا المُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُّ فَهُوَ المُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالمُسْتَقِلُ مِنْهُ، وَامَّا السَّبَّ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المعرفر مات لُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، أَي رُسُولَ اللَّهِ ﷺ لَتُحَدَّثُنِّي أَصَبْتُ أَمُّ الْحُطَأْتُ؟ فَقَالَ: ﴿أَصَيْتَ يَغُضًا وَالْحُطَأْتَ بُعْضًا"، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ يَا رُسُولَ الله! لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

مِنَ السَّماءِ إِلَى الأرُّض فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ ورمرے آدی نے اے کیزاوہ بھی اور چے ہی کیا۔ پھر ایک اور آ دی نے اے پکڑا اور اوپر جڑھ گیا۔ پھر ایک اورآ دی نے پکڑا تو ووٹوٹ گئے۔ پھر جوڑ دی گئی تو وہ او پر باب آب برقربان! مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی تعبیر عرض کروں۔ آپ ٹاٹاڈ نے فرمایا: ''اس کی تعبیر اوراس سے نیکنے والا تھی اور شہذ قرآن کی ملائمت اور شيريني بـ زياده يا كم لينے والے تو وه وي بين جو قرآن سے اپنا حصہ زیادہ لے رہے ہیں یا کم۔اور آسان سے لاکھ والی ری وی تل بہ نس پر آپ طاقات ( 523 ) تیں۔ آپ نے اے جزائے واللہ آپ کو بلند فریائے ( 523 ) گا۔ پھرآپ کے بعد ایک آ دی پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے اوپر پڑھ جائے گا۔ اس کے بعد دومرا آ دی پکڑے گا تو وہ بھی اور چڑھ جائے گا۔ پھر تیسرا آ دی پکڑے گا تو ووٹوٹ جائے گی مجراہے اس کی خاطر جوڑ ویا جائے گا تو کھر وہ اوپر ہیڑھ جائے گا۔اے اللہ کے رسول الله المحصفرور بنائي كدين نے درست كها ب يا غلط؟ آپ تالله في فرمايا: " تم في مجدورت كما ب اور کھے میں قلطی کی ہے۔" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشم دے کر کہتا ہوں مجھے ضرور بتا کمیں كدين نے كيافلطي كى ہے۔ آب نے قرمايا اوقتم مت

خلفاء كأبيان ب سفیان اوری برط کها کرتے تھے کہ \_ بعینی ابو بکر' عر' عثان' علی اور عمر بن

و و رسيح معنول من قائم خلفاء بدياغ ربعه کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز براہے جو یونکہ سلیمان بن الملک کی طرف ہے ن منتخب كرنے كا اختيار ديا۔ لوگوں نے ين كى طرح معالمات حكومت بالكل عرت حسن عالأسات ميني تك فليف

٨: ٨- فلفاء كابيان

٢٧٣٧- حضرت ابن عباس جي ني ني ميان كياك

٤٦٣٧- خَذَّتُنا مُحمَّدُ بنُ يَخْيَى بن فَارِس: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - قالَ مُحمَّدٌ: كَتَبُّتُهُ مِنْ كِتَابِهِ - قالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عن ابن عَبَّاسِ قال: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أرَّى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ فالمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُ وَأَرَى سَبَيًّا وَاصِلًا

حضرت الوجربره ثاثثا كهاكرتي تقصكه الكفخض رسول الله نظِیٰ کی خدمت میں آیااور کہا: میں نے آج رات خواب می دیکھا ہے کدایک بادل سے تھی اور شہد فیک رہاہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ہضیایاں پھیلائے ہوئے تھے تو کھے نے ان سے خوب خوب لیااور پکھے نے کم لیا۔اور میں نے ایک ری دیمی جوآسان سے زمین تک لککی ہو کی ہے اے اللہ کے رسول! آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا ہے اور اور پڑھ گئے ہیں۔ پھرایک

1971\_تخريج: [إستاده ضعيف] «عباد السمالة مجهول (تقريب)

٢٣٢٤ مُعَرِيحٍ: [صحيح] تقدم - : ٣٢٦٨ ، وأخرجه مسلم، الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ح: ٢٢٦٩ من حديث عبدالرزاق، والبخاري، التعبير، باب من لم يز الرؤيا لأول فابر إذا لم يصب، ح: ٤٦ ٤ ٧ من حديث الزهري به.

🚨 فوائد ومسائل: ① یے اور موہ خواب موس کے لیے نبوت کا چھیالیسوال حصر قرار دیے گئے میں اوران کے ذريع ، بند كويعض اموركي اطلاع يابعض امور ي متنبه كياجاتا ، ﴿ وَكُورِهِ بِالاَحْوابِ عِي خلاف نبوت

4180

نابه قالَ أنبأنا [أخيرنا]

لاً أَتَى إِلَى رَسُولِ الله

لْمَتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَرَى

خَرَ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ

دَعَنِّي فَلاَعْبُرَنَّهَا، فَقَالَ:

فَلاَوَتُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَكُثِرُ ِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ

بَعَضاً وأخُطَأْتَ بَعْضاً،

ظلة (ينطق): بنون وطاء

كفه ليأخذ (فالمستكثر

اعل بمعنى مفعول قاله

وأمي): أي أنت مفدى

أعبرتها): بضم الموحدة

## عون المعبود على سنن ابي داؤد: مولانا محمد سمُّس الحقّ العظيم آيادي التوفي ٢٩ سلاھ

دا فيص وصفوخ الخنشيث المعاقمينة أبي عبدالزهمان شرف المحاج آبادي محداً نزوبن أميربن ع<u>لمعن جيرر</u>الضريعي طبعة تمرهضت ويرفحن ومقابلة كالمبيها أجكام العلاصف محاجث محدنام زلدين المضائي استىبە أوعَيداللەائلَّعمانى الآثۇي

عون المعبود ٤٦٣٢ ـ حدثنا مُحمَّدُ بنُ يَ مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن عُبَيْدِ الله بنِ عِنْهِ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِهَ سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْض رَجُلٌ آخَرَ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُا اخْبُرْهَا، فقال: أما الظَّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْ وَالْمُسْتَقِلُ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ الله ثُمَّ يَأْخُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، أي فَقَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللهَ لَتُحَدِّثُنَّ

(ظلة): بضم الظاء المعجمة مكسورة ويجوز ضمها أي يقطر والمستقل): أي فمنهم الآخذ كثير الخطابي (أخذت به): أي بذلك بأبي وأمي (لتدعني): بفتح اللام ل من عبرت الرؤيا بالخفة إذا فسرته يأخذ به رجل آخر): هو عمر رض

بكر رضي الله عنه (شم (فينقطع ثم يوصل له فيعلو به): يعني أن عثمان كاد أن ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل ثم وقعت له الشهادة فاتصل فالتحق بهم قاله القسطاني (أي رسول الله): أي حرف نداء (اصبت بعضاً واخطأت بعضاً): اختلف العلماء في تعيين موضع الخطأ فقبل أخطأ لكونه عبر السمن والعسل بالقرآن فقط وهما شيئان وكان من حقه أن يعبرهما بالقرآن والسنة، وقيل غبر ذلك، والأولى السكوت في تعيين موضع الخطأ بل هو الواجب، لأنه ﷺ سكت عن بيان ذلك مع سؤال أبي بكر رضي الله عنه (لا يقسم): قالَ الداودي: أيّ لا تكرر يمينك فإني لا

دار این حرم

#### حضرت عثمانؓ کے خلافت میں کمزوری کی وجہ کچھ فیصلے تھے جن کو ناپیند کما گیا

قوله ثم يأخذ بعدك به بعدك رجل هو أبو بكر ثم يأخذ به رجل آخر هو عمر، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع هو عثمان.

فإن قبل لو كان معنى فينقطع قتل لكان سبب عمر مقطوعاً أيضاً، قيل لم ينقطع سبب عِمر لأجل العلو إنما هو قطع لعداوة مخصوصة، وأما قتل عثمان من الجهة التي علا بها وهي الولاية فجعل قتله قطعاً، وقوله ثم وصل يعني بولاية علي، وقبل إن معنى كتمان النبي ﷺ موضع الخطأ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان، وفيه جواز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره وفي السكوت عنها مصلحة انتهى كلام المنذري.

٤٦٣٣ . حدثنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ حدثنا مُحمَّدُ بنُ كَثْيِر حدثنا سُلَيْمانُ بنُ كَثِيرِ عن الزَّهْرِيُ عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عن ابنِ عَبَّاسِ عن النَّبيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةَ قال: ﴿فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُۗۗ

(فأبي أن يخبره): أي امتنع ﷺ أن يخبر أبا بكر بما أخطأ. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

٣٩١٨) - صَحِيعٌ : البخاري (٧٠٠٠) رسلم (٢٢٦٩) والترمذي (٢٢٩٣) وابن ماجه (٣٩١٨) .

٤٦٣٣ - ضَعِيفٌ : تفرد به المصنف من هذا الطريق.

# فتح الباري شرح صحيح البخاري : حافظ ابن حجر عسقلاني مم التوفي ٨٥٢ هـ

الحديث ٧٠٤٦ الحديث

والسمن اللذين عبرهما بالقرآن ، وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة ، والسبب في اللغة الحبل والعهد والميثاق ، والذين أخذوا به بغد النبي صلى الله عليه وسلم واحداً بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة وعنمان هو الذي المعيث أنقطع به ثم اتصل انتهى ملخصا . قال المهلب : وموضع الخطأ في قوله « ثم وصل له » لأن في المحديث ثم وصل ولم يذكر « له » . قلت : بل هذه اللفظة وهي قوله « له » وإن سقطت من رواية الليث عند الأصيلي وكريمة فهي ثابتة في رواية ألى ذر عن شيوخه الثلاثة وكذا في رواية النسفي ، وهي ثابته في رواية ابن وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره ، وفي رواية معمر عند الترمذي ، وفي رواية سفيان بن عينة عند النسائي وابن ماجه ، وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد ، وفي رواية سليمان بن كثير عند الدارمي وألى عوانة كلهم عن الزهري ، وزاد سليمان بن كثير في روايته « فوصل له فاتصل » ثم ابن المهلب على ما توهمه فقال : كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقنت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعني أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره أي وصلت الحلافة لغيره انتهى . وقد عرفت أن لفظة « له » ثابتة في نفس الخبر ، فالمعني على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل ، ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم ، فلم يتم في بنين الخطآ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب . والعجب من القاضي عياض فإنه قال في و الإكمال » قيل تبين الخطآ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب . والعجب من القاضي عياض فإنه قال في و الإكمال » قيل



خطؤه ف قوله « فيوصل له » وليس ف الر وصلت الخلافة لعلى ، وموضع التعجب سك فى صحيح مسلم الذي يتكلم عليه ، ثم قال الإسماعيلي: قيل السبب في قوله « وأخطأت كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بتعبيره بعضاً » لهذا المعنى والمراد بقوله « قيل » ابر· أن يأمره به ، ووافقه جماعة على ذلك ، وتعنا قد أذن له في ذلك وقال أعبرها » قلت : مر تعبيرها فأذن له فقال أخطأت في مبادر تك لل إطلاق الخطأ على ذلك نظر لأنه خلاف ما الإصابة والخطأ في تعبيره لا لكونه التمس الت الخطأ في تأويل الرؤيا ، أي أخطأت في بعض الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب » ونقل ابن ما نقله الإسماعيلي ولفظهم : أخطأ في سؤال وقال ابن هبيرة : إنما كان الخطأ لكونه أقد في التعبير لم يقره عليه . وأما قوله ﴿ لَا تَقَ والذى يظهر أن أبا بكر أراد أن يعبرها فيا بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله صلى الله شيئين العسل والسمن ففسرهما بشيء وا عن الطحاوى . قلت : وحكاه الخطيب

## تخفه الاحوذي شرح جامع الترمذي: مولانا محمد بن عبد الرحمن المباركيوري التوفي ١٣٥٣ه

### حضرت عثالثٌ کے خلافت کی کمزوری کی وجہ کچھ فیصلے تھے جن کو ناپیند کیا گیا

OVE



أَخطأتُ ؟ فَقَالَ النَّهِيُّ مَلَى ال **۲۳۹٦** — حدثنا ُمُحَمَّا عَنْ أَبِى رَجَاء عَنْ سَمُرُ ۚ بَنِ

وترك تفسير السمن وتفــيره وإلى هذا أشار الطحاوى .

وقال آخرون : الخطأ وقع فانقطع به وذلك يدل على انخا فينقطع به ، ثم يوصل له فيعلو فالصواب فى تفسيره أن يحمل الخطأ فى سؤاله ليعبرها .

قال المهلب: وموضع الحفط يذكر له. قال الحافظ: هذه ا فذكرها ثم قال وبنى المهلب ع حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر

ثم وصل الحيره أى وصلت الخلافة لغيره ، وقد عرفت أن لفظة له ثابتة فى نفس الخبر . فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع على اللحاق بصاحبيه بسبب ماوقع له من تلك القضايا التي أشكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل ثم وقعت له الشهادة ، فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم فلم يتم فى تبيين الخطأ فى التعبير المذكور ماتوهمه المهلب انهى . وقد يسط الحافظ الكلام فى هذا المقام فى الفتح (لانقسم) أى لانكرر يمينك فإنى لاأخبرك . قال النووى : فيه دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به فى الاحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن فى الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة ، فإن كان لم يؤمر بالإبرار لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يبرقسم أبى بكر لما رأى فى إبراره من المفسدة .

قوله: ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .

قوله: (عن أبيه ) أي جربر بن حازم ( عن أبي رجاء ) اسمه عمران بن

## حاشية السندي على ابن ماجه: أبو الحسن الحنفي السندي المتوفى ١٣٨ه

### حضرت عثانٌ کے خلافت میں ضعف کی وجہ کچھ فصلے تھے جس کو ناپسند کیا گیا

المعجم ـ تعبير الرؤيا: ك ٣٥، ب ،

٢٥٥٠/ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ / بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «اعْبُوْهَا» إ وَالسَّمْن، فَهُوَ الْقُرْآنُ، حَلاَوَۃُ مُ وَقَلِيلاً، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْ فَيَعْلُو بِه، قَالَ: «أَصَبْتَ بَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي يَا أَبًا بَكْرٍ!».

٣٩١٨ م/٢ \_ حدَثنا مُحَمَّدُ بْ

٣٩١٨ م \_ أخرجه أبو داود في كتاب وأخرجه أيضاً في كتاب: السنة، باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ الميزان والدل

لا يصح. (فانقطع به ثم وصل له الخطأ في تعبير الصديق حيث توصل الخلافة لعثمان رضي اللَّه (له)ثابتة في رواية مسلم، قلت رجوع ضمير (فعلاً به) إلى ذلك ﴿

له ولا يخفى بعده. ثم قال: فالوجه أن معناه: أن عثمان كاد أن ينقطع من اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له في تلك القضايا التي أنكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. (اعبرها) من عبر كنصر (وأما ما ينطف) أي: يسيل حلاوته ولينه فشبه بالسمن في اللبن وبالعسل في الحلاوة فظهر في عالم المثال بالصورتين جميعًا وهو واحد. وقيل: بل هو موضع الخطأ وإنما هما الكتاب والسنة، والحق ترك التعرض لموضع الخطأ فإن ما خفي على أبي بكر لا يرجى لغيره فيه الإصابة واللَّه أعلم، (لا تقسم) من الإقسام أي: لا تحلف وهذا يدل على أن أقسمت عليك قسم القائل.

30



کہ حضرت عثمان نیک ہونے کے باوجود ، بڑی قربانیوں کے باوجود حکومت ایڈ مینسٹریش میں کمزور ہوگئے، ۲ سال ٹھیک رہے چٹھے سال کے بعد
نظام خراب ہوگیا ، خراب رشتہ داروں نے کرایا!! وہی بات حضرت عثر کی کہ بیزم طبع آدمی ہے ، نرمی کی وجہ سے غالب آگئے ، چاپے طایا کی
اولاد نے قابو پالیا، صبح راستے پہنہ رہے ، صبح راستے پہنہ رہنے کا مطلب بیہ نہیں کہ زنایا بدکاری شروع کردی!!! بلکہ بیہ کیا کہ حضرت ابو بکڑ وعثر
کے زمانے کے صحابہ معزول کردیے۔

یہ صحابہ کے خیر خواہ سے پوچھا جائے کہ صحابہ ہٹادیے!!! جنھوں نے ملک فتح کیے ، <u>سعد بن الی و قاصٌ ۱۰ سیک</u> صحابہ میں سے فاتح عراق ، کو فد کی امارت سے معزول کردیا ←وراس کی جگہ ولید بن عقبہؓ کولے آئے۔

### حضرت سعد بن ابی و قاص کی معزولی کو فیصلے کو ناپیند کیا گیا

#### حضرت عثمانؓ سعد بن ابی و قاصؓ کو معزول کرنے کے فیصلے کو نالپند کیا گیا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے ، فاتح عراق اور شور کاکے رکن تھے جو حضرت عمؓ نے بنائی اور اسلام میں سابقین میں سے اور علم اورین میں فضل والے تھے جبکیہ ولبیدن عقبہؓ کوالی کوئی فضیات حاصل نہیں تھی جن کوان کی جگہہ کوفیہ کاامیر مقرر کیاتھا

فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه

11

قوله ( الوليد ) أى ابن عقبة ، وصرح بذلك فى رواية معمر ، وعقبة هو ابن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية ابن عبد شمس وكان أبنا عثبان لأمه ، وكان عثبان ولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبى وقاص ، فإن عثبان كان ولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبى وقاص ، فإن عثبان كان ولاه الكوفة لما ولى الخلافة بوصية من عمر كما سيأتى فى آخر ترجمة عثبان فى قصة مقتل عمر ، ثم عزله بالوليد وذلك سنة خمس وعشرين ، وكان سبب ذلك أن سعداً كان أميرها وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقترض سعد منه مالا ، فجاءه يتقاضاه فاختصما ، فبلغ عثبان فغضب عليهما وعزل سعدا ، واستحضر الوليد وكان عاملا بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة ، وذكر ذلك الطبرى فى تاريخه .

قوله ( فقد أكثر الناس فيه ) أى في شأن الوليد أى من القول وقع في رواية معمر وكان أكثر الناس فيما فعل به ، أى من تركه إقامة الحد عليه ، وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص به مع كون سعد أحد العشرة ومن أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين والسبق إلى الإسلام مالم يتفق شيء منه للوليد بن عقبة ، والعذر لعثان في ذلك أن عمر كان عزل سعداً كا تقدم بيانه في الصلاة وأوصى عمر من يلي الخلافة بعده أن يولى

سُعداً قال « لأنى لم أعزله عن خيانة ولا لوصية عمر ، ثم عزله للسبب الذى تقدم له سوء سيرته عزله ، وإنما أخر إقامة الحد بإقامة الحد عليه . وروى المدائني من م

**قوله** ( **فقصدت لعثان حتى خرج** خرج » وهى تشعر بأن القصد صادف حتى خرج ، ويؤيد الأول رواية معمر «

قوله ( إن لي إليك حاجة ، وهي

قوله ( قال معمر أعوذ بالله منك ) وصلها فى هجرة الحبشة كما قدمته ولفظه منه خشية أن يكلمه بشىء يقتضى الإن

قوله ( فانصرفت فرجعت إليهما ) قضيت الذي كان عليك » ..

قوله ( إذ جاء رسول عثمان ) ف روا ابتلاك الله ، فانطلقت » ولم أقف ف ش

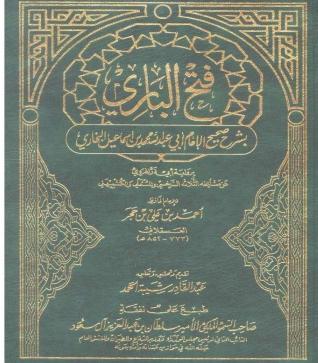

یہ ولید بن عقبہ «نیاجہان کی تفیرین پڑھ لو، حالات دیچ لوکہ سورہ جرات کے اندرجوآیا کہ جب کوئی فاس آپ کے پاس خبر لے کرآئے تواس کی چھان بین کر لیا کو و کہیں مصیبت میں نہ پڑھاؤ کیا آٹیہا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَیْاٍ فَتَبَیّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا سورہ جرات آیت کا چھان بین کر لیا کو و کہیں مصیبت میں نہ پڑھاؤ کیا آٹیہا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَیْاٍ فَتَبیّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا سورہ جرات آیت کا وہ کون تھافاس ؟ بیہ ولید بن عقبہ تھا جے حضور الٹی ایک آئیہا اور پورا قبیلہ مروانے لگا تھاکہ وہ تو مجھے قبل کرنے گئے تھے ، ان کی قسمت اچھی تھی وہ بہتے گئے کہ حضور الٹی آئیہا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فرمایا یہ تو کہتا کہ مجھے قبل کرنے گئے تھے ، انہوں نے کہا ان سے پوچھیں کدھر سامنے آیا ؟ قرآن کے اندرآیا یا آئیہا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فاسِتٌ کیا وہ حضرت عثانٌ نے مقرر کردیا ، بھائی ہونے کے ناطے ، ماں سے بھائی تھا باپ دوسراتھا اور ادھر اس نے جوادھم بچایا ، عراف فاسٹی تا ہو؟ یقین جانو !!! عرافی میں طرح رسولوں میں فرق ہے ، حضرت عثانٌ کی نیکیاں جو جھٹلاتا ہے وہ نامر اد ہے مگر حکومت نہیں ہو سے کی رشتہ دار!!!ادھر ولید بن عقبہ بن گیا ، شراب کی وجہ سے ، بیتیا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے مگر ایک دن نماز نجر الی پڑائی کہ بے ہوش سلام پھر کر کہنے لگا اور پڑھنی ہے ؟

یہ صحیح مسلم شراب کے ابواب کوڑے شہدت عثمان بن عفان و آتی بالولید کدھر حدیث کے دفتر لے جاؤگے ، تم لوگ کہتے ہو کہ فلال آدمی کا نام نہ آئے پھر نبیوں کے قصے قرآن سے نکال دیں؟ اگر آپ کا نقطۂ نظر ٹھیک ہے تو پھر قرآن میں وہ کیوں درج ہے کہ فلال نبی کو وہ غلط کام ہوا ، کوئی عقل کرواحترام اپنی جگہ ہے نیکیاں بھی ہیں جنت بھی ہیں مگر کام جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے جس کی وجہ سے حضرت عمر جو ہیں نا ، لوگ صاف لکھتے ہیں کاش عمر جیسا ایک اور بھی آجاتا پوری دنیا میں اسلام آجاتا ، نہیں آیا اللہ کی مرضی ۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ عثمان کی اگر باری آئی تو نرم ہے اور حضرت علیٰ کے بارے میں جو فرمایا وہ کہ علیٰ سوم اگر بنا میرے بعد تو لوگ اختلاف کریں گے۔ لوگ اختلاف کریں گے۔ کوئی قصاص کا مطالبہ تھا؟ فرمایا علیٰ اگر بنا تولوگ اختلاف کریں گے۔ مانتے کیسے ؟ ۲۴ بدر میں قریش کے سروار علیٰ نے مارے ، حضرت علیٰ کی تلوار مصیبت بن گئیں ان کے لئے۔

### حضرت عمر نے فرمایا علی اگر بنا میرے بعد تولوگ اختلاف کریں گے ۔

### حضرت عمرٌ نے فرمایا: علی اگر میرے بعد بنا تو لوگ اختلاف کریں گے

ىلىت ٣٧٠٠

راض ، إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه ، وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده قال « فقال عمر : لا أرب لى في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي 8 .

قوله ( وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر ) ووقع فى رواية الطبرى من طريق المداينى بأسانيده قال و فقال له رجل : استخلف عبد الله بن عمر ، قال : والله ماأردت الله بهذا ، وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعى نحوه قال و فقال عمر : قاتلك الله ، والله ماأردت الله يهذا ، أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته » .

قوله ( كهيئة التعزية له ) أي لابن عمر ، لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك . وزعم الكرماني أن قوله ٥ كهيئة التعزية له ٥ من كلام الراوى لا من كلام عمر ، فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتال . وذكر المدايني أن عمر قال لهم ٥ إذا اجتمع ثلاثة على رأى فحكموا عبد الله بن عمر ، فان لن ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف ٥ .

قوله ( فان أصابت الإهرة ) بكسر الهمزة ، وللكشميهني الإمارة ( سعدا ) يعني ابن أبي وقاص ، وزاد المدايني ، وماأظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عثان فان ولى عثان فرجل فيه لين ، وإن ولى علي فستختلف عليه الناس ، وإن ولى سعد وإلا فليستعن به الوالى ، ثم تال الأسمال الناس ، وإن ولى سعد وإلا فليستعن به الوالى ، ثم تال الحسنال

خمسين رجلا من الأنصار ، واستحث هؤلاء الرهط

قوله ( وقال: أوصى الخليفة من بعدى ) فى را وعنان وعبد الرحمن وسعدا والزير ، وكان طلحة غائبا ، لعل مؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك من رسو والعلم فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه ، ثم دعا عناسائيل عن أبى إسحق فى قصة عنان ، فإن ولوك ، الناس » ثم قال ، ادعوا لى صهيباً ، فدعى له فقال الجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه » . فلا الطريق . فقال له ابنه : ما عنعك يأمير المؤمنين منه ؟ عمر ، فنظر إليهم فقال : إلى قد نظرت فى أمر الناس عمر ، فنظر إليهم فقال : إلى قد نظرت فى أمر الناس الأمر إليكم \_ وكان طلحة يومند غائبا فى أمواله \_ قال إبن عوف وعنان وعلى فمن ولى منكم فلا يحمل قرابته فإن حدث لى حدث فليصل لكم صهيب ثلاثاً فمن

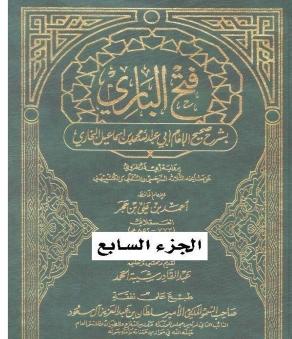

حضرت عمرٌ نے خطبے میں پہلے بتادیا ۔ بھی صفح ۱۳۵۳ کیا کہ ایک گروہ ہے جو بن چکا ۔ بیا علاء نے آج تک نہیں ڈھونڈا کہ نہ حضرت عمان آیا نہ کوئی اور وہ کون تھے جھوں نے تیاری کوئی کہ کیوں عمرُ ان ۲ صحابہ کو دیتا ہے ؟ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ؟ ہم نہیں حکومت کے حقد ار؟ وہ بندے ڈھونڈ نے چا ہمیں ، جن کے بار میں آپؓ نے فرمایا ان کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کروایا اور انہوں نے چین لہ ہے بعد میں لوگ ان پر دہ ڈالتے مگر وہ منظم ہو چکے تھے ، وہ ای وقت تیار ہو چکے تھے جس وقت حضرت عمرٌ زندہ تھے ، اس حدیث پاک کو محد ثین نے نہیں چھیڑا کہ وہ گروہ کو نسا تھا؟ میں نے اس کے لئے ہزار ریال خرج کیا کہ شرح ابی ڈھونڈی جس سے پتہ لگا کہ وہ گروہ تو وہ بی تھا جنھوں نے بعد میں قبضہ کرلیا جن کے بارے میں حضرت عمرٌ چنتا رہا کہ طلقاء وابناء الطلقاء ہے جو کہ فتح ہوا تواسلام لائے ہے لوگ اور ان کی اولاد نے بعد میں قبضہ کرلیا جن کے بارے میں مضرت عمرٌ چنتا رہا کہ طلقاء وابناء الطلقاء ہے جو کہ فتح ہوا تواسلام لائے ہے لوگ اور ان کی اولاد ان کا اسلامی حکومت میں کوئی حصہ نہیں ، مگر وہ آئیس میں منظم ہو گئے ، چود ھریوں کے بیٹے شے بڑے بڑے کے اوگ تھے انہوں نے تیاری کرلی کہ بیا کی عکومت چھین لینی ہے ، معرت عمین گا کا زمانہ انہیں ذرخیز خابت ہوا وہ رشتہ دار تھے ان کے ، موقع مل گیا معاویہؓ شام میں بیٹھ گئے ولید بن عقبہؓ کو فیہ میں بیٹھ گیا ، عبد اللہ بن عامر بھرہ میں بیٹھ گیا کوئی یعلی بن امیہ یمن میں بیٹھ گیا ، اپنا ہی خاندان اور کردار بھی ٹھیک نیا میہ میں میں جیٹھ گیا ، اپنا ہی خاندان اور کردار بھی ٹھیک نیا کی معروبہ کرام چیسے لوگ معزول کردیے چوٹی کے ۔

## حضرت عمرٌ کاایک گروہ کاذ کر جو خلافت چھیننے کے لئے پر تول رہے ہیں

وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کاؤکر کیا اور قربایا کہ

یم نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے میرے تین
شو تنگیں باری، بن اپنی موت کے قریب ہونے کے علاوہ کچھ
میں مجستا، بعض اوگ بھے کہتے ہیں کہ تم اپنا ظیف کی کوکر دو
لیمن اللہ تعالیٰ اپنے دین اور ظلافت اور اس کے
ساتھ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فریا ہے، مشورہ
کرے گا، اگر میر کی موت جلد تی آجائے تو ظافت مشورہ
کرنے کے بعد ان چے حضرات کے در میان رہے گی جن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فریانے تک راضی رہے
کور نمی سجستا ہول کہ بعض لوگ اس کام میں جن کو خود میں
اور میں سجستا ہول کہ بعض لوگ اس کام میں جن کو خود میں
افریس نے ایسا تی کیا تو وہ اللہ کے دشمن اور کر اوکا فر ہیں، اور
افریس نے ایسا تی کیا تو وہ اللہ کے دشمن اور کر اوکا فر ہیں، اور

میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا مشکل نہیں چھوڑ تا کہ جتنا کلالہ اور

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو اتنا

مجيمه الم شريف مترجم اردو (جلداة ل)

طَلْحَةُ أَنَّ عُمَرَ بِنُ الْحَطَّابِ حَطَبَ يَوْمَ الْحُمْمَةِ فَذَكَرَ تَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ آبَا بَكْرَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ وِيكًا نَقْرَبِي وَاِنَّ أَقُوامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَرَاهُ إِلَّا خُصُورَ أَخِي وَإِنَّ أَقُوامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَرَاهُ إِلَّا خُصُورَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيضَيِّعَ وِيئَهُ وَلَا حِلَاقَهُ وَلَا اللَّهِ يَعْنَ بَهُ نَيْكُ مَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجلَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لِيضَلِّمُ وَإِنِي قَدْ عَلِمَتُ مَؤَلًا عِلَيْهِ وَهُمَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِي قَدْ عَلِمَتُ أَنَّ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْكَفَرَةُ لِيضَالِمُ فَإِنْ قَدْ عَلِمَتُ أَنَّ أَوْلَاكُ أَعْلَى اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولِيكَ غُلِيقِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْكُفْرَةُ الصَّلَالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْلِي مَنْدِي هَذِي عَلَى اللَّهِ الْكُفْرَةُ الصَّلَالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْلِي مَنْدِي هَذِي عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ الْكُفْرَةُ الصَّلَالُ ثُمَّ إِنِّي كَا أَدِعُ عَلْمِي مَنْدِي هَذِي اللَّهِ اللَّهِ الْكُفْرَةُ الصَّلَالُ لُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُومَ مَنْ اللَّهِ الْكُفْرَةُ الصَّلَالُ لَنْ اللَّهِ الْكُونَاءُ اللَّهِ الْكُولُولُ اللَّهِ الْكُولُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي مِنْ الْكَالَةِ مَا وَاللَّهُ الْكُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْكُفْرَةُ الصَّلَالُ لُولُهُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْكُولُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاءُ مُنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاءُ مُعْلَمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنِينَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنِينَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنِينَاءُ الْمُؤْمِنِينَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ الْمُؤْمِينَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّه

یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ ۲ رکنی شوری بنانے کے فیصلے کے مخالف ہیں اور طعن کرتے ہیں، مفتی شبیر عثانی ؓ نے امام ابی ماکمی ؓ التوفی ۸۲۸ ھ سے حوالہ نقل کیا ہےا پنی فتّح الملھم شرح صحیح مسلم میں اور اس گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ بیہ وہ لوگ جنھیں حضور الیُّماییِّم نے فتح مکرکے دن صرف معافی ملی تھی، ان کوطلقاء کہا جاتا ہے، ان میں **امیر معاویہ بھی شامل تھے!!!** 

نین کھائی، چر ہم آپ کے پائ گئے تو جن لوگوں نے بیاز نین کھائی تھی توانمیں تو آپ نے بالیااور جن معزات نے بیاز کھائی تھی جب تک اس کی بداوزائل نہ ہوئی آپ ئے قبہ د

۱۹۳۱ - تحد بن شخی، بخی بن سعیر، بشام، قاده ،سالم بن الی الجعد، معدان بن ابی طلعه بیان کرتے میں کہ حضرت عمر بن خطاب ؓ نے جعد کے دن خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ مِنْهُمْ فَأَكُوا مِنْهُ وَلَمْ ا إليْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَأَخْرَ الْأَخْرِينَ خَمَّى ذَهَبَ

آراد- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى حَدَّثَنَا نَعَادَهُ عَنْ الْمُثنى حَدَّثَنَا فَتَادَهُ عَنْ يَحْمَى بْنُ الْمِعْدِ حَدَّثَنَا خَيْدَهُ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي الْحَمْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي

ا نہیں ای لئے بیجائے کہ وہ انساف کریں اور اوگوں کو دین کی باتمی بتلائمیں اور اپنے ہی کی سنت سمحائمی اور ان کا مال غنیست چر لڑائی تیں ہاتھ آئے تقسیم کر دیں اور جس بات میں انہیں مشکل بیش آئے اس میں میر کی طرف رجوع کریں اور کچرائے لوگوا تم ان دور دخوں کو کھاتے ہو، میں ان کو خبیث اور ناپاک رييستور عليه ويقب في الله ويقوا إلى عليه ويتفعوا إلى عليه ويتفعوا إلى عليه ويتفعوا الله عليه ويتفعوا الله عيشين الدائم الله عيشين الدائم الله عيشين الله عليه وسلم الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤلم الله صلى الله عليه وسلم إلى الحول الله عليه وسلم إذا وحد ريخهما من الرحل

# حضرت عمرٌ نے جس گروہ کاذ کر کیا تھااس کی نشاندہی ، وہ طلقاء تھے : فٹخ الملھم شرح صحیح مسلم مفتی شبیر عثانی التوفی ۱۹۳۹ء

مركوس المحارك المحارك

محمد محود ست 2 كرد كتاب المساجد ومواضع الصلاة كتاب صلاة المسافرين وقصرها

الجزء الرابع

وَارْرُامِونَاوِرُلاتِرَامِتْ الْعِيْنِي وَالْمِرْلِيمِينِي فَي الْمِرْلِيمِينِي الْمِرْدِينِي فِي الْمِرْدِين

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، الْكَفَرَةُ الضَّلاَّلُ. ثُمَّ إِنِّي لا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ. مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ. وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَمَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي. فَقَال: "يَا حُمَرُ، أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النِّسَاءِ؟" وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيّةٍ يَفْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ أَلْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِنْ أَشْهِدُكُ عَلَى أَمْرَاءِ الأَمْصَادِ. وَإِنِّي إِنْمَا بَعَنْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ وينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِمْ ﷺ وَيَقْفِيمُوا فِيهِمْ

وتطاول عمرو بن العاص للشورى، فقال له عمر : ﴿اطمئن كما وضعك الله، والله لا جعلت فيها أحداً حمل السلاح على رسول الله 義婦.

فَيْنَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَىٰ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْن لا

وقال مرة: "إن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء، ولا لأبناء الطلقاء، ولو استقبلت من أمري ما استقبرت ما جمعت ليزيد بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان ولاية الشام، فيحتمل أن يكون عمر عليه أراد بالطاعنين هؤلاء الأبين كونها في أهل البيت، وقد يشهد لذلك قوله: "أنا ضربتهم يهدى هذه على الإسلام، كذا في إكمال إكمال المعلم. والله أعلم.

ایک مرتبہ فرمایا بیہ خلافت طلقاء کے لئے نہیں لیحیٰ فٹیمہ کے دن اسلام لانے والے اور نہ بی ان کی اولاد کے لئے ، رکاش! میں شام کی ولایت یزید بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کو نہ سونپتا ،۔اور معلوم ہوتا ہے کہ عمرٌ کی مراد یہ لوگ تھے جوخلافت پر طعن کرتے تھے اور ٹھالفت کرتے تھے کہ خلافت اٹل بیت کو چلی جائے

أي أحاطت بالمبتّ من الطرفين، وهي مصدر كالقرابة، وسعي أقرباء المبت كلالة بالمصدر كما يقال: هم قرابة، أي ذوو قرابة، وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتطلق الكلالة على الورثة مجازاً، قال: ولا يصح قول من قال: الكلالة: المال، ولا المبت، إلا على إرادة تفسيره معنى، من غير نظر إلى حقيقة الملفظ. ثم قال: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت، مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله: ﴿فَيْسَ لَمْ وَلَمْ ﴾ والنساء: ١١ وقيد به في الآية الثانية مع أن الأرض فيها ورثت مع البنت والحكمة فيها أن الأولى عنها ورثت مع البنت والحكمة فيها أن الأولى عنها التقليد الديادة الما إلى المنافقة مع أن المربق فيها ورثت مع البنت والحكمة فيها أن الأولى عنها التقليد الديادة الما إلى المنافقة الما المنافقة ا

ا بن عباسؓ نے کہا مجھ سے ایک مرتبہ عمؓ نے کہا تمہارا باپ حضور کٹاٹیا آئی کا چاچا ہے اور تو بھی حضور کٹاٹیا آئی بیٹاہے، کیا وجہ ہے قریش تم میں خلیفہ نہیں بناتی ؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تواننوں نے فرمایا میں جانتا ہوں، بیہ قریش ناپند کرتے ہیں کہ ہیں کہ تم میں نبوت اور خلافت جمع ہو جائے ۔

ان کے دلوں میں ہے کہ نبوت بھی ہاشمیوں کے پاس اور خلافت بھی ان کو چلی گئی تو جارے پاس کیارہ جائے گا؟

كتاب: المساجد ومواضع الصلاة

114

عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَاماً يَظْعَنُونَ فِي هَلْنَا الأَمْرِ. أَنَا ضَرَبْتُهُم بيدي هَلْذِهِ عَلَى الإسْلام. فَإِنْ فَعَلُوا

ضعيف. قلت: فعلي؟ فصفق بإحدى يديه على الأخرى، وقال: هو لها لولا دعابة فيه، ووالله إن ليحملنهم على البيضاء، ويأتي في آخر الكتاب أن عمر لما طعن، وقيل له: استخلف، قال: إن استخلف من هو خير مني، وإن أثرك فقد ترك من هو خير مني. قال ابنه عبد الله: ما هو إلا أن سمعته ذكر رسول الله م عبد الله: لا يعدل به. وكان الشيخ يقول: إنه جمع بالشعب، بعد الأسع، فاستخلف الذرع الشعب، في السنة، بدر المستخلف الذرع الشعب، في السنة، بدر المستخلف الذرع الشعب، في السنة، بدر ستخلف اذ لم

بعین عمرو بن العاصؓ نے شوری کے لئے عمَّر کی قومیں کی تو عمَّر نے کہاآرام ہے بیٹھ جاؤجہاں اللہ نے تمہیں رکھا، میں اس شوری کسی شخص کو بھی شامل نہیں کروں گا جس نے حضور کے لٹھٹی آئیلم سیخلاف معاند اور کہ اس کا اللہ اللہ کا کہ اس کا اللہ کا کہ اس کا اللہ کا کہ اس کے اللہ کا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا اور اور کہا کہ کہا

قال القرطبي: "يعني يطعنون في جعل الأمر شورى في الستة، ولم يرضوا بهم، ووصفهم بالكفر إن أظهروا الطعن والخلاف، لفهمه أنهم منافقون، أو فعلهم فعل الكفار من الخلاف واتباع الأهواء<u>، فيكون كفر نعمة.</u>

(فلت:) الله بہتر چانیا ہے عمرٌ کا مراد کن لو گول ہے تھا جو خلافت پر طعن اور مخالفت کررہے تھے ؟ حیننڈ، بل ثبت من خلیفۃ حیر من خلیفۃ حیر

ممن يقوم به افكلهم وافق وبادر إلى تصديقه، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، و<mark>وال</mark>ول بعدم وجوب الإمام إنما حدث بعدهم بأزمنة، لأنه إنما قال به بعض المعتزلة، فالله أعلم بمن عني عمر ﷺ بهؤلاء القوم الطاعنين الآيين من الخلافة؟

نعم! كان قوم يأبون أن تكون في أهل البيت:

فعن ابن عباس قال: قال لي عمر يوماً: أبوك عم رسول الله ﷺ، وأنت ابن عمه، فما يمنع قومكم منكم؟ قال: قلت لا أدري، قال: لكني أدري، كرهوا أن تجتمع فيكم النبوة والخلاق، قالوا: إن فضلونا بالخلافة والنبوة لم يبقوا لنا شيئاً، وإن أفضل النصيبين ما بين أيديكم، وما إخالها إلا مجتمعة فيكم، وإن نزلت على رغم أنف قريش.

وعن المقداد أنه قال: "وا عجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم، وفيهم أول المؤمنين، وابن عم رسول الله على أعلم الناس وأفقههم في دين الله عز وجل، وأفضلهم غناء في الإسلام، وأبصرهم بالطريق، وأهداهم إلى الصراط المستقيم، والله! لقد ردوها عن الهادي، المهتدي، الطاهر، التقي، والله! ما أرادوا بها صلاحاً للأمة، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة ... يعني بذلك على بن أبي طالب كرم الله وجهه ...

## حضرت عُمْر نے خطرے کی گفتی بچائی: الإصابة فی تمپیز الصحابة حافظ ابن حجر عسقلانی التوفی ۸۵۲ھ

(مرك المينة - الله الأول) (٧٥) (ميد الله)

> فَهِذَا يَقْتَضَى أَنْ يَكُوفَ عَبِدُ اللهُ مِن مُسْلَمَةَ الْفَتْحِ ، وقد جَاء إسمعيل من إمراهم ، عن أبيه ، عن جَدّه ، عبد الله ، من أا

حضرت عمرٌ نے شوری والوں سے کہا اختلاف نہ کرو!! ،اگر تم لو گوں نہ اختلاف کیا تو معاویہ شام سے آجائے گااور عبد اللہ بن ربیعہ یمن سے ،انہوں نے تمہاری کوئی شان نہیں دیکھنی کہ تم پہلے والے مسلمان ہو ، یہ خلافت طلقاء کے لئے نہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کے لئے۔

٢٩٩٣ع ﴿ عَبِدُ اللَّهُ ﴾ بن رُبَيَّمة بالقصفير ، والقثقيل

رضي ، فإنى سمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو أهل الأرض .

قال الزمير بن بـكار : كان عبد الرحمن بن عوة على نسائه .

وروى عبد الملك بن عمير غن قبيصة بن جابر قال : د-فضة ،وهو عبد الرحمن بن عوف، قال الواقدى :كن رجلا الوجهرقيق البشرة : ولا يغيّر لميته ولا رأسه :

(١) عام : مبطىء أرعبوس ، بقال مم وأعيم ، بمني احتبس أول

الأصلات أيتن

نشيخ الاسلام إمام الحفاظ في زمانه شهاب الدين أبي الفضلاً حديرة الإلسقالان المروق باين حج الولود سنة ٧٧٧ه الموافق ١٤٤٩م الموافق ١٤٤٩م الموافق ١٤٤٩م الموافق ١٤٤٩م الموافق ١٤٤٩م الموافق ١٤٤٩م الموافق ١٤٤٩م

وبذيله كتاب

المينتيعان

بالمعضرة وشيف بزع تداله بالمخدم عبدالهز

مع تحقیق فضیلة الدکتور علیه محیم الزیکی الاستاذ بجاسه الازهر

. الجززالسادين

÷1.1

مكت بالتي ي

## حضرت عمر نے فرمایا خلافت اہل بدر اور احد کے لئے ہے اور فٹے کمہ کے مسلمان ہونے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے



# امیر معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور یہی صحیح اور مشہور ہے: شرح صحیح مسلم امام نووی المتوفی ۲۷۲ھ

### جواز تقصيرالمعتمر من شعره

141

مَرْشُ عَمْرُ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ هَشَامِ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعَلَمْتَ أَنَى قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَعْلَمُ هَذَا إلاَّ حُجَّةً عَلَيْكَ وَمَرَثَى مُعَدَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَعْلَمُ هَذَا إلاَّ حُجَّةً عَلَيْكَ وَمَرَثَى مُعَدَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَنْ جُرَيْجٍ أَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ا

المرابع المراب

بنشئخ النووي

المنظم المنظمة

الطعة الأولى

١٣٤٧ هجرية - ١٩٢٩ ميلادية

ِ باب جُواز ، ﴿ وأنه يس

قوله ﴿قال ابن عباس قال لى م عند المروة بمشقص فقلت لا أ: الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فى هذا الحديث جواز الاقته والمعتمر الا أنه يستحب للمته العبادتين وقد سبقت الأحادي عند المروة لأنها موضع تحلله كم

تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كان قارناً كما سبق ايضاحه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه شعره بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما انما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع و زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان

## امير معاويه طلقاء ميں سے تھے ليني فتح كمه كه دن اسلام لانے والوں ميں : مجموع فتاوي ابن تيميه التوفي ٢٨ كـ ه



يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى والجماعة أن الفاسق الملى له الثواب والعة النار من الفساق من شاء الله، وإن كان *أ* فيها المنافقون، كما يخلد فيها المتظاهرون با الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذير ونحوهم محاويج أيضاً، بل غالبهم ليس أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة.

الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان النية أو فاسدها. ولو أن الإمام أعطى ذ المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام العطايا / في القلوب متعذر. وقد قال النبير وبأقوام لا خلاق لهم»(١)، وقال: «إني ا من الذين أعطى. أعطى رجالاً لما في قلو من الغني والخير<sup>»(۲)</sup>، وقال: «إني لأعطى يارسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: "يأبون إ

ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بير

كعبينة بن حصن، والعباس بن مرداس، والأقرع بن حابس، وأمثالهم. وبين سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية، وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح، ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئاً. أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام، وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين. والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم سادات أولياء الله المتقين، وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين، والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته، وعامتهم أغنياء لا فقراء. فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبي ريالي هؤلاء . ٢٨/٥٨ الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من / المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل.

وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي عليه . وقال له أولهم: يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل، وقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله \_ تعالى \_ حتى قال النبي ﷺ: "ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال له بعض الصحابة:

(١) المخاري في الحهاد (٣٠٦٢) ومسلم في الإيمان (١١٨/١١١)، كلاهما عن أبي هريرة.

(٣) أحمد ٣/٤ عن أبي سعيد الخدري. (٢) البخاري في الجمعة (٩٢٣) عن عمرو بن تغلب.

717

مصر سے عمرو بن العاص فاتح مصر ہٹادیا اور اس کی جگہ عبد اللہ بن سعد الی سرح میں محربہ میں کو مقرر کردیا جس کے بارے میں حدیث کے د فتر کنگھال لوحضور لٹی آیا نے نے مرمایا سب کو معافی ہے مگر ۴ ہندے کعبہ کے پر دے سے بھی لٹکتے رہیں ان قتل کر دوان میں یہ عبداللہ بھی تھا ، اسلام لا ہا کاتب وحی رہا مرتد ہوئے مکہ بھاگئے گیا کہ کوئی مجمد نہیں کبھی ہمیں غفور الرحیم ککھواتا کبھی غفور الحلیم ککھواتا ہے ، اتنالو گوں کو گمراہ کیا کاتب وحی تھا، حضور اللے ایتن نے حکم دیااس کو قتل کردو، تین دن تک حضرت عثالؓ نے چھیایاا بنی ساد گی کی وجہ سے ، یہ بھی آیٹے کارضائی بھائی تھا

تیسرے دن پیش کیا گیا کلمہ منظور کروآپؓ نے بات ہی نہیں سنی ، پھر کہا تیسری بار ، پڑھ او کلمہ! ، فرمایامیں نے کیا حکم دیا تھا کہ اس کاسر اتار 

### عبدالله بن سعدا بي سرح ، كاتب وحي جو مرتد ہو گيا بعد ميں مصر كاحاكم : اسدالغاب امام ابن اثيرٌ التوفي ١٣٠٠هـ

. حکیمکاروار و کرناز کرکیا سر فاری اورروم کی جدیث اوران کا جنگ قادسیہ میں شریک ہونا اوران سے خالد عصموران کوعیداللہ بن سعداز دی کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔ نہیں کیا۔اورابوعمر نے ان کودوتذ کروں میں بیان کیا ٣٧٢\_حضرت عبدالله طبن سعد بن خيا حضرت عبدالله "بن سعد بن خيثمة بن ما لك بر این مندہ نے بیان کیا ہے کلبی اوراین حبیب نے نحاط بن کعب بن حارثه بن سلم بن امری القیس بن م اوردادااحد کے دن شہید ہوئے۔ابن مبارک نے ربا کہامیں نےعیداللہ بن سعد بن خیثمہ انصاری ہے بع د با بان اور بیعت عقبه میں بھی۔ اور اس وقت میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہامیں نے عبداللہ سے اس وفت اپنے والد کے پیچھے سوارتھا۔ ابوعمر کہتے ہیں كاتذكره تينوں نے لکھا ہے۔ مرالة تجوالث وفاحة المعدوجة میں کہتا ہوں کہاس حدیث کوابوعا مرعقدی ٔ ابو اور سمحوں کی روایتوں میں ہے کہ میں نے عبداللہ۔ عقبہ میں بھی اور میں اس وقت اپنے والد کار دیف تھا ٢٩٧٥ حضرت عبدالله الرابي سعد بن الي سرح حضرت عبدالله "بن سعد بن ابي سرح بن حارث بن حبيب بن جذيمة بن ما لك بن حسل بن عامر بن لؤي قريشي بين-

حضرت عبداللہ طبیب بین سعد بن ابی سرح بن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل بن عام بن لؤی ۔ قریشی بیں۔
عامری ہیں۔ یہ قریش طواہر میں سے ہیں قریش بطاح میں سے نہیں ہیں۔ ان کی کنیت الویجی ہے۔ عثان بن عفان کے رضا گی بھائی
ہیں۔ ان کی والدہ نے حضرت عثان کو دو دھ پلایا تھا۔ یہ فتح ملہ ہے پہلے مسلمان ہوئے ۔ اور رسول اللہ بھی کی طرف ہجرت گااور
ہیں خدمت میں یہ کتابت کیا کرتے تھے۔ بھر یہ مرتد ہو کر مشرکین مکہ ہے لگے اور ان سے بیان کیا کہ میں محمد (ﷺ) کو جس طرح جاہتا تھا بھیر دیتا تھاوہ بھی کو عزیز حکیم کھاتے تھے بو چھتا کیا علیم حکیم وہ کہتے ہاں ہرایک ٹھیک ہے۔ جب مکہ فتح ہوارسول اللہ ان کے عبد اللہ بن حلل اور مقیس بن صابہ کے مارڈ النے کا تھم دیا۔ اگر چہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے ردوں میں چھیے ہوئے ہوا۔
اللہ بن سعد عثمان بن عفان کے پاس بھاگ کر گئے اور عثمان نے ان کو پوشیدہ کر دیا یہاں تک کہ جب مکہ میں اطمینان ہوگیا وہ ان کو لوشیدہ کر دیا یہاں تک کہ جب مکہ میں اطمینان ہوگیا وہ ان کو در قواست منظور کر لی۔ جب عثمان چلے گئے ہے نے اپنے گردو پیش والوں نے فرمایا میں اس وجہ سے خاموش دے بھر آپ نے در قواست منظور کر لی۔ جب عثمان چلے گئے ہے نے اپنے گردو پیش والوں نے فرمایا میں اس وجہ سے خاموش تھا تا کہ تم میں کو کی شخص اٹھ کراس کی گردن اڑ اورے۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی ا آپ نے میری جانب کیوں نہ اشارہ کیا۔

ے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ناٹی نے خارم دول

اور دومورتوں کے سواتمام لوگوں کو امان دے دی تھی۔

راوی نے ان کے نام گنوائے۔ اور این الی سرح بھی

تھے۔اور عدیث بیان کی۔ابن الی سرح حضرت عثان

## عبدالله بن سعداني سرح كاتب وحي حاكم مصر جو مرتد ہوگيا: سنن ابوداؤد

#### www.KitaboSunnat.com

unnat.com

- جادے ساگر -

> اور یکی افراد جے بحکرمہ بن الی جہل عبداللہ بن خطل مقیس بن صبابۂ عبداللہ بن سعد بن الی سرح۔(ان کے علاوہ اور کی اور کے اور کے اور فورقوں کی اور فورقوں کی اور فورقوں کی اور وجہ کی گوگ ہے۔ اور فورقوں کے عبداللہ بن خطل کو کہدیکے پردوں کے ساتھ چھنا ہوا لیا گیا اور وجہ آل کردیا گیا۔ مقیس بن صبابہ کو لوگوں نے بازار میں جالیا اور آل ہوا۔ عکرمہ بھاگ کر مشی میں سوار ہو گئے اور آل ہونے سے فائ گئے۔ پھر بعد میں حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لے آئے جو قبول کرلیا گیا۔اور بزیے تقدیم مسلمان طابت ہوئے۔ عبداللہ بن ابی سرح کے حقائق تا ہے کہ سراہتوا کیں رسول اللہ تاؤالہ کے اس سے تھر عمر مرتب دیکھان مرشدے اور تخت

> > کی دویہ بھی تھی۔ بعد ش انہوں نے بھی دوبارہ اسلام آبول کرلیا تھا۔ عور قو (غرمت میں شعر پڑھا) کرتی تھیں۔ گریہ گل کی گئی تھی بھارکہ لگا چھپاا شارہ کرنا 'آگل کی خیانت بحربائہ ہے جو ٹی کے لیے تصوصاً اور موکن کان دادا ایجا کڑھ رہے (۳۹۴)

٣٦٨٤ - حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ: ٣٦٨٤ - حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ: ٣٦٨٩ - حدثنا زَيْدُ بِنُ حَبَابٍ: أخبرنَا عَمْرُو بِنُ وَوَالِحَ وَالَّ عُمْدُانَ بِنَ عَبْدِ الزَيْزُمُوع وَوَالِحَ وَالَّ الْمَحْزُومِيُّ قَال: حَدَّني جَدْي عِنْ أَبِيهِ أَن فَرِلما تَمَّنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَن فَرِلما تَمَنَّا لَمُ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَن فَرَلمانَهُمُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لم أَفْهَمْ إِسْنَادَهُ من المَالِ ابنِ الْعَلَاءِ كما أُحِبُّ. (الحِثْجُ)

٧٦٨٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَيُّ عن مَالِكِ، ١٨٥

٢٦٨٤- تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ٦/ ١٦ عمرو بن عثمان وثله ابن حيان وحده فهو مجهول الحال.

٧٦٨٥ تغريج: أخرجه مسلم، الحج، باب جواز دخول مكة بغير إ الجهاد والسير، باب قتل الأسير وقتل الصير، ح: ٣٠٤٤ من حديث مالك

بعدننا أَحْمَدُ بنُ المُفَصَّلِ: حَدُّننا أَسْبَاطُ فِنْ نَصْرِ قَال: زَعَمَ الشَّدُئِّ عِن مُصْعَبِ فِنِ سَعْدِ، عِن سَعْدِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَنِع مَكُةً آمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْنِي النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةً نَفْرِ وَامْزَاتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابِنَ أَي سَرْحٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَالْمَا

بن عفان كي بال جيب مح من رسول الله الله الله فالمرة في جب اوگول کو بیعت کے لیے بلایا تو عثمان اٹرنٹاان (این اني سرح) كولية ع اور رسول الله ظلافات ياس كحرا كرديا اورعرض كيا: اے اللہ كے نبی! عبداللہ كی بيت لنَّاسَ إِلَى قبول فرمالیجے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا ان کی طرف الله ل الله و یکھا' تمن باراس طرح ہوا' آپ نے ہر باراس کا انکار عَنْدَ اللهِ، فرمایا۔ تیسری بار کے بعد آپ نے ان سے بیت لْلِكَ يَأْيُى فرمالي- پھراہے محابہ كى طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: فُبُلُ عَلَى ''تم مِن كوئي تمجھدار آ دي ندتھا' جواس کي طرف اثعتا' م رُجُلُ جب دیکھا کہ میں نے اس کی بیت سے ہاتھ کھنچ لیا كُفَفْتُ ے تواس کوتل کردیتا؟" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول المعين معلوم ندفعا كرآب ك جي مي كيا ب؟ سِكُ أَلَّا آب این آگھے ہمیں اشارہ فرما دیے۔آپ نے لَا يَنْبَغِي فرمایا!'' نبی کولائق نبیس کهاس کی آگھے خائن ہو۔''

ام ابو داود دال فرات میں: عبدالله (بن ابی عبدالله ایک بیان کے دار دار الله بیات کے دار دار الله کے دار دار الله کا دار کا در گائی تی د

گرم تھے اوراسلام کی شہرت بی اان کے لیے اسلام کی دفوت تھی اس لیے ان کر دیا جائے خواہ کعبہ کے پردوں ای کے ساتھ کیول ند چٹے ہوئے ہوئے۔

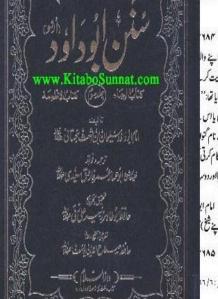



انہیں پکڑ کر مصر کاحاکم بنادیا عمر و بن العاص کو ہٹا کر ، آگ لگ گئ امت کے اندر کہ یار ابو بکڑ و عمر کے عامل بُرے تھے ؟ وہ صحابہ کرام اور بیہ چو کھرے۔ توراوی کہتا ہے حصین ابن المنذر کہ میں اس وقت عثانؓ کی عدالت میں تھا جب ولید بن عقبہ لایا گیا تھا یہ گورنر کو فہ لایا گیا قلہ صلی الصبح رکعتین ثم قال أذید کم شراب کے حالت میں نماز پڑھائی فجر اور سلام پھیر کرکہنے لگا اور پڑھنی ہے؟

یعنی کدھر وہ لوگ ایسے ایسے چوٹی کے عشرہ مبشرہ والے ہٹادیے، ۲سال بعد! ۲سال حضرت عثمانؓ کے دور میں کوئی گربڑ نہیں ہوئی مگریہ کام خراب ہوا، لوگوں نے اور کوئی اعتراض نہیں کیا، آج قاتلان عثمانؓ کو جتنا مرضی کہو وہ خود صحابہ ہے ۔ بیعی صفہ معتراضا نہیں کیا آج قاتلان عثمانؓ کو جتنا مرضی کہو وہ خود صحابہ ہے بیعت رضوان والے تھے، کوئی ایراغیر انہیں تھانہ کوئی یہودی تھا، خود وہ لوگ جن سے اللہ راضی تھا انہوں نے مکان گھیرا تھا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ بندے جو ہیں انہیں ہٹادے اور ابو بگڑ و عمرؓ والے لگادے

### حضرت عبدالرحمٰن بن عدلیں البلویؓ بیت رضوان والے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف حصار کرنے والوں کے سر دار تھے



## حضرت عمرو بن حمق خزاعیؓ جو حضرت عثمانؓ کے خلاف حصار میں والوں میں تھے

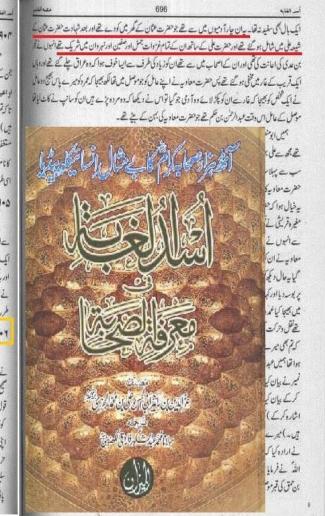

#### الداملاية. ۱۹۹۴ حضرت عمرة بن جهام انصاري

حضرت عرق بن تمام بن جموع ، انصاری قبیله فی سلست بیران کانسیاه پر بیان دو چکاب بیان دو نے والوں عمل شخصی میں سے جمع سے حق میں بیا بیت تازل بورٹی حق و لا عسلس الغین افا مااتو کی لنجمد الجماع المحمد المحمد علیه تو لو اواعید به جمع تفیض من المعمع حزا الا بدجلو ما بیفقون (ان اوگوں پڑگی کو گرائو ٹیس جمائے کی تجمارے پاک آتے ہیں باکتم ان کو جہاد عمل جانے کے لئے مواری وواور تم کہید ہے ہو کہ مواری میرے پاکٹیس ہے کی وورو تے ہوئے لوٹ جاتے ہیں) یو واقد فرود توک کا ہے بدلوگ بہت سے تھے۔ اس معد ہے کو معظم نے اپنے سند کے ساتھ ایمان اسحاق سے لئی کیا ہے اور چھطم مستخری نے کہا ہے کہ میا حد کرن شہیدہ ہے اور ساور عمل اللہ من تم و دھر ہ باہرے والد کی تیم شاہد فون ہوئے تھے ان کا تذکر ہ المحمل کیا جوں کہ ایو موک نے ان کا تذکر ہوئے۔ ایک طرح کیا ہے مال تک بچھٹی مجمال اللہ کے مراق کیا ہے والد کا موکن کے تقد و تم و باہرے والد کر اور موکن نے ان کا تذکر ہ

### ١٩٠٥ حضرت عمرة بن حمزه بن سنان اسلمي

حضرت ہو ہو بہن منان اسلمی ۔ حدید پیسے میں رسول اللہ گر بھراہ تھے۔ مدینہ مل آئے تھے بعداس کے آمبول نے ٹی کے ۔ ے اجازت ما گی کہ اپنے جنگل کی طرف واپس جا تھی چنا تچہ آپ نے اجازت دنی اور پہ چلے جب مقام صوبہ مل جو بدینہ سے
آئے۔ منزل کے فاصلہ پر ہے تو ایک وفٹری عرب کی ان کولی جو فہایت حسین ہی شیطان نے ان کو بہایا اور بیاس سے متلوث ہو گئے
اور پیکسن نہ تھے بعداس کے ان پر تدامت طاری ہوئی اور پھر ٹی کے صفور میں واپس آئے اور آپ سے سب صال بیان کیا آپ
نے ان پر حد جاری کر وی ایک فیض کو تھر دیا کہ ان کوسور وہارے نہ بہت ہوں نہ بہت زم۔ ایس شاہین نے ان کا تذکر وہ ایک
طرح تو انعاب ان کا تذکر والا ہوئی نے تعصاب۔

### ٣٩٠٧\_حضرت عمرةٌ بن حمق فزاعي

حضرت قروق بن تحق بن کا بن بن جیب بن قرو دین قین بن تاراح بن قروبی سعد بن کعب بن قرو بن رجید فزاگی - انبول

قر بی کی طرف بعد حدید یہ یہ بجری بال بعض کو گوں نے کہا ہے کہ تجا الوواغ کے سال اسلام لائے تھے کم پیدا تو آن ایادہ

می ہے ہی گی کہ حب میں رہے تھے اور آپ سے احادیث منظ کی تھی۔ کوفہ میں دہے تھے اور پیر مرم میں چلے گئے تھے بیا اور چم کا

قول ہے اور ایقر نے کہا ہے کہ بیشام میں رہے تھے بعد اس کوفہ میں چلے گئے تھے اور و بیں رہے تھے کہ کی ہے کہ بیر مصر ب کوفہ میں ہے گئے تھے بیا تو میں ایک میں ایک میں موجوب نے

اپنی سند ابور کر یا بھتی بر یہ بن ایا س کا بھی کا کروہ کہتے تھے ہم سے ابن ابی خفس نے بیان کیا وہ کہتے تھے ہم سے تھی بن موجوب نے

حرب نے بیان کیا وہ کہتے تھے ہم سے تھم بن موتی نے بیکی بن موتی نے اس کی بار کی بیان کیا گذار ہوں نے اور کی بیان کیا گذار کے بیان کیا گذار ہوں نے اپنی کو بیان کیا گذار ہوں نے والے مرتب کی کیا بیان سے انہوں نے ان کیا گذار تھی ہوں نے کہ بیان سے المین کی گئی اوران کی وارش کی میں اپنی کو کہا تھی ان کیا گذار تو بی کھی اوران کی وارش کی میں اپنی کا گھرات کی میں کہا تھی کہا ہی کو کہا تھی کی کھرات کی میں کہا تھی کھرات کی گھراوران کی وارش کی میں اپنی کھرات کی میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کھرات کی کھراوران کی وارش کی میں کھرات کی کھران کی کھران کی کھران کی میں کھران کی میں کھران کی کھران کھران کی کھران کھران کر کھران کھران کھران کھران کھران کھران کھران کھران کھران کی کھران کے کہا کہا کہا کھران کھرا

## حضرت ابو بكر صديق مح صاحبزادے محرلاً بھی حضرت عثمان كا حصار كرنے والوں میں تھے



، اس کے سوااور کچھ نہیں تھا وہ موقع پر حضرت عثانؓ کے حامی نے تیر ماراایک صحابی رسول ماراگیا۔ پھر انہوں نے کہا یار تیرے سامنے ماراگیا پچھلے کیس مشکل ہیں اب مارا ہے نیار بن عیاضؓ بیکھیے صفاق کو اس بوڑھے صحابی کو، قصاص لے کر دے، بید مانے نہیں ، انہوں نے دروازہ پھلانگ کر قتل دیا وہ بھی جذباتی ہو گئے وہ مسئلہ مشکل ہے مگر صحابہ کرام کے متابیں کھول کر حالات دیکھو بیہ تاریخ کن لوگوں نے لکھی ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے وہ صحابہ تھے جو شہر وں سے اکٹھے ہو کر آئے اور کہا حضرت عثمانؓ بیہ بدل دے ، نیک بندے لگا

### نيار بن عياض الاسلمي جس كو حضرت عثمان كي ساتهيول في تيرامارا: الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر المتوفى ٨٥٢ ص

( حرف النون ــ القسم الأول ) ﴿ ١٩٧ ﴾ ﴿ ١٩٧ ﴾ ﴿ ا (نیار )

### چی باب \_ ن \_ ی ہے۔

٨٨٣٣ ﴿ نِيار ﴾ بن ظالم ، بن عبس،بن حرام ، بن مجندب ، بن عَنم ، بن عَدى ، بن النجار ، الأنصاري" . . ذكره الطبري وقال : شهد أحدا ، ذكر ذلك أبو غسان المدني" .

٨٨٣٧ ﴿ نيار ﴾ بن عِياض الأسلمي . • ذكره الطبري ، وقال: كانمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو بمن كلم عثمان في حصره ، وناشده الله ، وقتله بعض ُ أتباع عثمان ، قالوا : وهذا أول مقتولٌ في ذلك الوقت ، قلت : وقد ذكر ذلك ابن الكليّ في قصة الشورّى ، فذكر قصة الحصار ، قال : فقام نيار بن عياض بن أسلم ، وكان شيخا كبيرا ، فنادى عثمان ، فأشرف عليه ، فبينما هو كذلك إذ رماه رجل إسهم ، فنادى الناس : أ قد تا (١) بنيار ، فذكر القصة .

> ٨٨٣٨ ﴿ نِيار ﴾ بن مُكرِّ مالأسلميُّ . . قال البخارى : روى وعن عثمان ، وقال ابن أبي حاتم : عن أبيه : له صحبة ، وكذا قال ابن التابعين ، وقد أخرج الترمذيُّ في صحيحه ، و ابن مخريمة حديثه في مرا في غلبة الروم ، ووقع في سياقه عند ابن قائع بسنده إلى عرثوة ، عن نه ورجال السند ثقات ، وله حديث آخر . وقال أبو عمر : هو أحد الار ابن سعد في الطقة الأولى من التابعين ، وأنكر أن يكون له صحة ، و

الشيمة الاسلام إمام الحفاظ في زمانه شهاب الدين ألئ الفضل حرَّدين على لعسقلان المعروف بابن حجرالولود سنة٧٧٧ هرالوافق ١٢٧٤م المتوقف بسنة عمد الموافق ١٤٤٩م

في معت فيزالأصحاب

الأوغير بوسف بزعر وألتمن تحذرن عدالبر مع تحقيق فضيلة الدكتور

والمعتمالة بثي الاستاذ محامعة الازهر

الجيزة العاشر

مكن بارتيهت

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ــ ذكره الطبرى .

(٢٤٩٢) المتذر بن عر فجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حار شهد كدرا.

(٢٤٩٣) المنذر بن عمرو الدارمي . وفد إلى رسول الله صلى الله أحمد بن سعيد بن صحر بن سلمان بن سعيد بن قيس بن عبد الله بن المنذ ثلاث وخمسين وماتتين . حدث عنه البخاري وأبو داود وجماعة . ذكر (۲٤٩٤) المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عيـــــ

(١) أقدنا ؛ أعطنا القرد وهو القصاص

توجس وقت پیش ہوا ولید بن عقبہ فشھد علیہ رجلان ۲ بندوں نے گواہی دے آپ نے پھر حکم دیا حضرت علیٰ کو یا علی قیم فاجلدہ علی اٹھ کوڑے مار فقال علی قیم یا حسن فاجلدہ حضرت علیٰ کہنے گے حسیٰ تومار مگر حضرت حسیٰ کواتناد کہ تھا کہ حضرت عثالیٰ نے یہ کام کیا کیوں؟ وہ بندے برے تھے جوابو بکڑ وعمر کے زمانے کے تھے؟ حضرت حسیٰ نے ناراضگی میں کہا اباجی !! ول حارها من تولی قارها فکانه وجد علیه سے میں میں کہا اباجی ایا ول حارہ من تولی قارها فکانه وجد علیه سے میں میں کہا اباجی کا کاؤ۔

حضرت حسنؓ نے ناراضگی میں کہا کہ اباجی میں نے کوڑے شوڑے کہیں نہیں مارنے جس نے ٹھنڈا چکا ہے اسے گرم پچھنے دو، جس نے یہ حاکم بنائے ہیں وہ ہی مارتا پھرے کوڑے نمٹے ان سے ہم خواہ میں لوگوں سے دسٹنی لیتے پھریں ؟

تو پھر حضرت علیٰ نے اپنے داماد سیتیج عبداللہ بن جعفر کو حکم دیا اٹھ ،انہوں نے ۴ س تک مارا آپٹے نے کہا بس رک جا اللہ کے رسول نے ۴ سمارے علیٰ نے اپنے داماد سیتے عبداللہ بن جعفر محصر حضور الٹھ ایکٹی کا طریقہ پیند ہے۔ ایسے حاکم لائے ؟

## گورنر کوفہ ولید بن عقبہ کے کرتوت: صحیح مسلم

كتاب الحدود

444

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدَتُ عُصُانَ بَنَ عَفَانَ وَأَتِيَ بِالْوِلِيدِ قَدْ صَلَّى الْمُنْجِ رَكَفَيْنِ فَمْ قَالَ أَرِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَحُلَانُ أَنَّهُ شَرِبَ عَلَيْهِ رَحُلَانُ أَنَّهُ شَرِبَ عَلَيْهِ وَحُمْلُانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْحَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَمَينُا فَقَالَ عَنْمَانُ فَقَالَ عَلَيْهُ فَمُ الْحَسَنُ وَلَنَّهِ فَقَالَ عَلَيْ قَمْ يَا حَسَنُ فَاخَلِدُهُ فَقَالَ عَلَيْهُ فَمُ اللَّهِ بُنِ حَمْلُ فَقَالَ عَلَيْهُ فَمُ اللَّهِ فَيْ فَمْ اللَّهِ فَيْ فَاللَّهِ فَقَالَ أَصْلِيلُ فَقَالَ أَسْتَعَلَّ وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَسْلِيلُ فَيَا يَعْلُ اللَّهِ فَيْ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْرَلُونُ وَحُلِّدَ اللَّهِ فَيْكُم أَوْتِهِنَ وَعَمْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْتِهِ فَالَ إِسْمَعِلُ وَقَدْ سَيْعِتُ أَلَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْكُولُ وَقَدْ سَيْعِتُ وَعَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالًا أَمْسِكُ أَنْ وَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنْسَامِيلُ وَقَدْ سَيْعِتُ أَلَاهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهُ فَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَا أَنْهِ مِنْ وَكُلُولُهُ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْلُولُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ أَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلِيْمُ وَلَا الْمُعْلِقُولُونُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ ولَالِهُ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُولًا أَلْمُولُولًا أَلْمُ

نے صبح کی دور کھت پڑھی تھیں، کچر بولے کہ میں تمہارے لئے زیادہ کر تا ہوں تو دو آدمیوں نے گوائی دی ایک تو حمران نے کہ اس نے شراب لی ہے ، اور دوس سے نے یہ کواہی دی کہ یہ میرے سامنے تے کر رہا تھا، حفرت عثمان ہولے کہ بیہ شراب ہے بغیر شراب کی تے کیے کر سکتا ہے، حضرت عثان ا نے حضرت علی ہے فرمایا، اٹھواس کو حد لگاؤ، حضرت علی نے دهرت حن سے فرمایا، اے حن اٹھ اور اے کوڑے لگا، حضرت حسنٌ بولے، خلافت کی گرمی بھی اس پرر کھوجواس کی منتذك حاصل كر يكاب، حفرت على حن إن بات ير ناراض ہوئے اور کہا اے عبداللہ بن جعفرؓ اٹھو اور اس کے کوڑے لگاؤ، چنانچہ انہول نے کوڑے لگانے شروع کے اور حفرت علی نے شار کر ناشر وع کیاجب حالیس کوڑے لگا کیے تو حضرت على في فرمايابس مخبر جاؤ، يحر فرمايار سول الله صلى الله عليه وسلم نے جاليس كوڑے لگائے اور ابو بكر نے جاليس اور عمر نے ای کوڑے لگائے اور سب سنت ہیں، اور میرے نزدیک حالیس لگانا زیادہ بہتر ہیں، علی بن حجرنے اپنی روایت میں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ اساعیل نے کہا، میں نے واٹاج کی روایت

ميح مسلم شريف مترجم اردو (جلددوم)

عَبَّنْنَا قَنَادَةً قَالَ سَمِعْت رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ نَخْرَهُ \* ١٩٤٩ - حَلَثْنَا مُحَدًّدً

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُعَادُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي بُن مَالِكِ أَنْ نَبِيَّ اللهِ صَ حَلَّدَ فِي الْحَمْرِ بِالْحَرِيدِ بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُ نَكْمُ وَرَاْفَتَرِي فَلَمَّا كَانَ عُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْ كَاخَفَ الْحُدُودِ قَالَ مَا تَرَ

(فاکرد) قر آن کریمی سب سے لوگوں پر معت ادر فراقی ہو گااور ۱۹۰۰ - وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ یَحْتِی بُنُ سَعِیدٍ حَدَّثُنَا هِشَا ۱۹۰۱ - وَحَدَّثُنَا أَبُولَ

عُبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ حِ وَ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخَبَرَنَا يَحْتَى بْنُ

حَمَّادٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْن عَامِر الدَّانَاجِ

٧٢ مُنِعَظِ الأِنْ مُلِكِي شُوَّا فِالْ كَالْكُلِّمِينُ ازُ وَرَمِهِ ارْجُواثُي

گور نر کوفہ ولید بن عقبہؓ کاحالت شراب میں نماز فجر پڑھانا، جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کنو نیسلم کان بیسٹرب نیج حضرت عثمانؓ کی مخالفت ہوئی

گ نے چڑ بیان فرمانی اور دوایت میں بانی چاس می کا جمہ اور دیا ہے بھتر ہوئے کے مسلس جر فرمایا اس کا مطلب میں ہی ہے، او گھر قاضی عماض فرمائے ہیں، کہ معنزت علی مشہور کہ جب بیلی ہے کہ شر اب کی مداک کوڑے ہے، اور نیز فرمایا شر اب کم لی جائے بازیادہ اس میں ای کوڑے لگائے جا کیں گے اور میں پہلے بھی ذکر کر چاہوں، کہ معنزت علی اس معن عور منی انفہ تعالی عند کوای کوڑے لگائے کا مشود داور صلاح ان می تھا در مجر معنزت علی کر م اللہ و چر نے نجائی کو بھی ای کوڑے لگائے اان تمام دجو کی بنا پر دوایت بھاری ہی کو ترج ہے اور نے لمام الا حذیث آرام مالگ اور ان اس میں کیا جو اس کی اور اس کی حر مت پر امت مسلم کا انقاق ہے اور اس کے بینے والے بے حد لگائی جائے گئی، عمرات کل میں کیا جائے گا۔

١٩٥٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن مِنْهَال الضَّريرُ ١٩٥٣ مج بن منهال الضرير، بزيد بن زريع، مفيان الثوري.

۱۹۵۳ - اپو بکر بن ابی شیبه اور زبیر بن حرب اور علی بن جرء اسائیل بن علیه ۱ ابن ابی عروبه، عبدالله الداناج، (دومر ی سند) اسحال بن ابرایم حظان، بخی بن حداد، عبدالعزیزین مخار، عبدالله بن فیروز، موثی این ابی عامر الداناخ، حضرت حسین بن منذرر مشی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ علی حضرت عابان بن عقان رضی الله تعالی عدر کے پاس موجود تعاکد استے عمل ولید بن عقبہ کوئے کر آئے، انہوں خلافت اور کربلاء حضرت عثمان کا دور

اوراد هر عبداللہ بن عامر بھر ہ کا گورز \_ بھینے صفحہ ۵۵٬۵۲ اس کے کر توت یہ ہیں کہ حضرت عثمانؓ شہید ہوئے ، پورابیت المال مسلمانوں کی جائیداد لوٹی مکہ دوڑ گیا حضرت عائشہ کو جاکہ جنگ کے لئے تیار کیا

#### الإمام ابن الأثير التوفي ١٣٠٠ ه عبدالله بن عامر حضرت عثاليٌّ كے مامول كابينًا بيت المال لوٹ كه مكه بھاگ گيا: اسد الغابة

ہی چورمول اللہ ﷺ کی چھو پھی تھیں اور ان عبداللہ کی والدہ د جاجہ بنت اساء بن صلت سلمیہ ہیں۔ یہ عبداللہ رسول اللہ کے عبد میں پداہو بچے تھے یہ بچین میں نی کے حضور میں لائے گئے تھے آنخضرت نے فرمایا پداڑ کا ہمارے مشاہرے اور آنخضرت نے ان پر يزه كر يوكا عبدالله نے رسول اللہ ﷺ كالعاب دين نگل ليارسول الله في قربايا كماس الركوياني بهت ملي كانتي جب بير زین کھووتے تھے تو فورا مانی نکل آتا تھا۔ بڑے بزرگ اور بابرکت تھے حضرت عثمان نے ان کو ۲۹ھ میں بعد ابدمویٰ کے بھرہ کا ھا کم بنایا تھا اور بعد عثمان بن الی العاص کے بلاد فارس کا بھی ان کو حاکم کر دیا تھا جب یہ بھر ہ کے حاکم ہوئے تو ان کی عمر چوہیں یا چیں برس کی تقی انہوں نے خراسان یورافتح کرلیا اوراطراف فارس و بحتان وکر مان اور زابلستان کو جوغ نہ کے متعلقات میں ہے خافتح کرلیا قعاانبوں نے لٹکرکٹی کر کے ان تمام مقامات کوفتح کیا انبی کی حکومت میں کسر کی یز دگر قتل ہوا۔انبوں نے نیشا پورے بطوشکراندان فتوحات کے عمر واور جج کا حرام ہاندھااور مدینہ ش حضرت عثمان کے پاس پہنچے حضرت عثمان نے ان ہے کہا کدایے قراب والوں اورا ٹی قوم سے نیک سلوک کروتو انہوں نے بہت سامال اور کیڑے اپنی قوم کودیۓ سب ان کی *تعریف کرتے تھے* اس کے بعد پھر یہا نی حکومت برواپس گئے ہی ہیں جنہوں نے عامر بن عبدالقیس عبدی کوبھرہ سے شام کی طرف بھیجا تھا اورانمی نے بھر و میں بازار بنایا تھائٹی گھر مول لے کرانہوں نے گرادیئے اور وہاں بازار بنا دیاا نہی نے سب سے پہلے بھر و میں اونی جبہ پہنا تولوگوں نے کہاد مجھوامیر نے سوسار کی ہوشتن کہنی ہے۔ پھرانہوں نے مرخ جبہ پہنا۔ انٹی نے سب سے پہلے مقام عرفہ میں وض بنائے اور وہاں نیم پہنجائی۔حضرت عثمان کی وفات تک پیلھرہ کے حاکم رہے جب انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر خاق بیت المال کا ذخیرہ لے کے مکہ کی طرف چل دیئے مکہ میں انہیں طلحۂ زبیر اور حضرت عائشۃ سلمیں وہ لوگ شام جانے کا ارادہ ر کتے تھے انہوں نے کہانہیں بلکہ بھر ہ جاؤ وہاں میں نے بہت چھے بنایا ہے اوروہ زر فیز زمین ہے اوروہاں بہت سے مرد ہیں چنا نچہ وولوگ بھر ہ کی طرف طے واقعہ جمل میں میر بھی طلحہ اور زبیر کے ہم اوٹریک ہوئے جب ان لوگوں کوشکست ہوئی توبید وشق طے گئے اورو بیر مقیم رہے مفین میں ان کا کوئی و کرنہیں سنا گیا مگر جب حضرت من نے حضرت معاوید سے بیعت کر کی اور خلافت ان کو سرو کر دی اور حضرت معاویہ ؓ نے بسر بن الی ارطا ۃ کو جا کم بھر ومقرر کیا تو ابن عام نے حضرت معاویہ ؓ ہے کہا کہ بھر وہش کچھ لوگوں کے پاس میرامال ہے اگر آپ جھے حاکم بھر ومقرر نہ کریں گے تو وہ مال جاتار ہے گا چنا نچے تین برس کے لیے حضرت معاویہ نے ان کوما کم بھر ومقرر کمامصعب بن عبداللہ ذبیری نے روایت کی ہے وہ کہتے تھے مجھ سے میرے والدنے میرے دادامصعب بن ثابت ے انبوں نے مظلد بن قیس سے انبوں نے عبداللہ بن زیبر اورعبداللہ بن عام سے روایت کر کے خبر دی کدرسول اللہ ﷺ نے فرایا چوخس اینے مال کے لیے مقتول ہووہ بھی شہید ہے۔ ابن عامر کی وفات ۵۵ ھاور بقول بعض ۵۸ھ میں ہوئی انہوں نے عبد اللہ بن زبیر کواپناوسی بنایا تھا بیان ٹی لوگول میں سے تھے جن کی آخریف کی جاتی ہے۔ ان کا تذکرہ متیوں نے لکھا ہے۔

بھائی ہیں جن کا ذکراو پر ہواا لوگ کہتے ہیں یمن کے قبیلہ بيدا ہوئے تھے اور بعض لوگو تھی ابونعیم نے کہاہے کہ یا بن عدى بن كعب\_ان دونو مرثیہ میں بیاشعار کھے۔ز درمیان میں تھی۔ مقابل شعیب نے زہری۔ وى ابوعمر كہتے تھے كەنىب سندے عبداللہ بن احمر تک ہےلیث بن سعدنے محر بر عامر نے قار کر کے بیان ک اے عبداللہ یہاں آؤمیں ہوں۔رسول اللہ نے فرما مولان محمولات وفاوق النسوي<sup>ي</sup> ہوئی۔ان کا تذکرہ تینوں۔ میں کہتا ہوں کہ ابن م لئے کہا گیا ہے کہ وہ عز کی ا قاسط بن منب بن افضى ب اوران کاعنزہ ہے ہونا جو کہ یمن ہے ہے درست میں۔اورعنزہ ولون کی حرکت اور آخر پرھاء کے ساتھ جی پڑھا کیا ہے۔الرابیا ہو تو کچرو عزة بن اسد بن زار جو كربيد كامشور فيل بهار الل نب كى ايك جماعت نے ذكر كيا ب كربيعبدالله عزبن بكر بن

واکل ہے ہیں۔ بقول جن اہل نسب کا ہان میں ہے این کلبی این حبیب زبیر بن ابی بمراور این ماکولا وغیرہ ہیں۔

حضرت عبدالله بن عربن كريز بن ربيد بن عبيب بن عبدش بن عبد مناف بن قصى قرقي عشى -حضرت عثمان بن عفان ك

ماموں کے بیٹے ہیں۔حضرت عثان کی والدہ اروی بنت کریز ہیں اور اروی اور عام بن کریز کی والدہ امنکیم بیضاء بنت عبدالمطلب

ا٣٠١٣\_حضرت عبدالله بن عامر بن كريز

٣٠٣١ \_حضرت عبدالله "بن عامر بن لويم

حضرت عبدالله "بن عام بن لويم-ان كاذ كرعبدالله بن عمرو بن لويم كينام من آئے گا ابوقيم نے ان كاذ كرعبدالله بن عمروك

## بقر ہے گورنر عبداللہ بن عامر کے کرتوت: الإصابة فی تمییز الصحابة حافظ ابن حجر التوفی ۸۵۲ھ

(عبدالة)

تحمس نسُّوة، فقال: فارق إحداقهن. ففارق دُجَاجة بنت الصُّلُّك، فتزوجها عامر من كرُّ : ، فولدت له عبدُ الله ، فعلى هذأ كان له عنــُد الوفاة النبوية دون السنتين ، وهذا هو المعتمد ، والحديث المذكور أخرحه أبن قانع ، وأبن كمندة ، من طريق تمصعب الزبيري" ، حدثني أبي ، عن بجدي ممصم ابن كابت ، عن حَدْ طُلةً بن قبس ، عن عبد الله ، بن الزبير ، وعبد الله بن عامر : أن وسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال: من تُقتل دُون ماله فهو شهيد، وليس في السَّياق تصريح بمهاعه، فهو مرسل، وكان عبد الله كجر اداً "شجاعاً ؛ ميموناً . ولاه عنمان البصرة بعد أبي موسى الاشعرى، سنة تسع وعشرين، وضم إليه فارس بعد ُعنمان بن أبي العاص؛ فافتنح مخر َّاسان كلمها ؛ وأطراف فارس ؛ وسِجِستان ؛ وكرَّمان؛ وغيرها حتى بلغ أعمال غزة؛ وفي إمارته مُقتل كيزٌ د حِرْد، آخر ملوك فارس؛ وأحرم أبن عامر من "بنسابرر شكراً قه تعالى؛ وقدم على عنمان فلامه ؛ على خريره بالنسك وقدم بأموال عظيمة نفرقها في قريش ؛ والإنصار ، وهو أول من الحذ الحياض بمرَفة ؛ وأجرى إليها الَّهُ بِن ؛ وعنتل عمَّان وهو على البصرة ؛ فسار بما كان عنده من الأموال إلى مَكَة ؛ فواني أبا طلحة ؛ والزبير ؛ فرجع مِم إلى البصرة فشهد معهم وكفة الجلل ، ولم يحضر صفِّين . وولاه معاوية البصرة ألاث سنين ، بعد أجماع الناس علمه ثم صرفه عنها ، فأقام بالمدينة ، ومات سنة سع وخمسين ، وأوصى إلى َّجِد الله بن الزبير ، وأخباره في الْملجود كثيرة وليست له رواية في الكنب الستة ؛ لكن أشار البخاري إلى قصة إحرامه ؛ فقال في باب قرله تعالى ﴿ أَخَلِجُ أَشْهَى ﴿ مَعَالُومَاتَ مَ مَنْ كَتَابُ الْمُنِحُ ؛ وقال ابن عباس: من السنة أن لا محرم بالحج إلا في أشهر الحج : وكره عبان أن محرم من خراسان ؛ أو كرمان ؛ وذكرتُ في تعليق النعليق أن سُعِيد بن مُنصور ؛ وأبابكر بن أبي شيئية أخرجا من طريق يونس ؛ بن 'عبَسَيْد ؛ عن الحسن : أن عبد الله ؛ بن عامر أحرًا من مخراسان ؛ فلما قدم على مُعْمَان لا مه فها "صنع ، وكرهه ؛ وأخرجه عبد الرزاق ؛ من طريق محمد بن سيرين ؛ قال أحرم عبد الله بن عامر من مخر اسان ؛ فقدم على معمان فلامه ؛ وقال : كفررت مبنسكك ؛ وأخرج

(4.0)

( حرف العين - القسم الثاني )

١٧٦ ﴿ عبد الله ﴾ بن عبد الله بن مرافة بن المتمر العدوى . . تقدُّم نسبه في ترجمة أبيه ، قال

البهق من طريق داود؛ بن أبي هند أن عبد الله بن عامر ، بن كر يو حين فتح مخر اسان قال : لا جملن

شكرى ته أن أخرج من مَو صمى محدر ما ؛ فاحرم من كيسابور ، فلما قدم عـ لي محمَّان لامه ،

على ماصنع ، قال البيبق ، هو عن مُعثمان مشهور .

#### ( حرف العين - الفدم الذب)

ولم يزا معه حتى مختيلا جميعاً ، وقال مجاه من النابعين ، وذكره أن حيان ، فى الصحابة العسكرى له حديثين محسَّندَكين فى كل ما عابه ، وآله وسلم حديث : كيتَمْرُونَ هذا قلت : وسبقه لذلك أبن أبي حاتم ، وإتماره ذا هو عند مسلم ، والذكسائي ، وفى تاريخ ا وأى يعملى ، وغيرهم .

۹۱۷۴ ( کمید الله که بن أبی طلعه لامه . . تقرّم نسبه فی ترحمة و الده ، ثبت قالت : یا آنس ، اذهب به إلی النبی صلی الق ربق النبی صلی الله علیه ، وآله وسلم و کشت قال ابن کسمند ، ولد بعد کمؤ و ق<sup>و</sup> حندین ، و أخیه لامه آنس ، روی عنه ابناه إسحان ، وغیر هم ، وقال أبو نمدم الاصبانی : استا

م ۱۷۵ ( عبده الله ) برعام بن عام بن عام بن عبد مناف ، النشر شي العبد المعدد من ابن كر بر الله كور ، وأموا البيد شاه بنت عبد المسلم ، بنت العبد المسلم المسلم بنت العبد . ولد على مد مد مد من من فذال دورا أن المسلم المسلم

ل ميما الأعلام الصحابة ال كان م

لشيخ الاسلام إمام الحفاظ في زماته شهاب الدين أي الفضل حمدين خالفستان الدوف بابن حج الولوسة ٢٠١٣ مدوافق ١٢١٩ المتوف سنة ٢٥٨ مدالوافق ١٤٤٩ م وبذيله كتاب

الاسِيْتِينْعِابِ في معبِّرِ فذالأصحاب

لِإِنْ عُمْرَ وَمُنْ بَرَعُمْلُقَةً وَهُوْرَ عَمْلُالَةً مع تحقق فضية الكتور طاء محمد المؤرق الإسانة عامة الأومر المؤرسان

المناشر

مك بارتيميت الفاهرة - ماند ١١٢١٠ه یعلی بن امیہ بیک سف ۱۹ کے تصاص کی کوئی فکر نہیں تھی میں منبر پر کہہ رہا ہوں فکر اپنی تھی کہ علی اگر مضبوط ہو گیا گور ز کہ سرے کے اندر ہوں گے کہ مروایا تم ہی او گوں نے عثان کو ، حضرت عثان کی شہادت پر کہہ رہا ہوں فکر اپنی تھی کہ علی اگر مضبوط ہو گیا گور ز کہ سرے کے اندر ہوں گے کہ مروایا تم ہی او گوں نے عثان کو ، حضرت عثان کی شہادت کے ذمہ دار تم ہی اوگ تھے ، تہاری کر توت اس کو بھگتنا پڑیں وہ تو نیک آدمی تھا ، اس لئے قاتلوں کی باری کہاں آئی تھی باری تو ہماری آئی ، ان گور نروں نے گھ جوڑ لیا کہ حضرت عثان کی مظلومیت کا شور مجادو ہم نی جائیں گے کھپ پڑ جائے گی حکومت مضبوط تھی نا بعناوت ہی بعناوت ساروں نے بیت المال لوٹ کر جنگ پر خرج کر دیا بی بی عائش کے ۔ حضرت علی سے طرکر کر آپ ہوڑے ہو جائیں گے۔ سازش بہت ہوئی تو یہ ولید بین عقبہ کی یہ کر توت

## يمن كاحاكم يعلى بن اميه بيت المال لوك مح جنگ جمل كے لئے لے گيا: اسد الغابة الإمام ابن الأثير المتوفى ١٣٠٠ ه



حضرت عثال نے ان کو بلالیا، تھم تھوڑا مجرم نہیں ساتھ ہی اس کا پیٹا آئیا مروان کو حضرت عثال نے بیٹی دے دی اور ساتھ عکومت سپر کردی ، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو بھی گئے جو تیوں میں رہیں ، یہ اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کے سربراہ بن جائیں ؟ وہ تھم بھی مشورے دینے لگا ، تھم کے بارے میں سن لو علامہ البانی تصاحب نے بھی محد ثین کو کہا ابن حجر آور ذھبی تو کہ خداکا خوف کرواس سے تو علم حدیث ہے اعتبار ہو گئ جب حضرت عثال کے چاچ کی باری آئی تو تم لوگ پردے ڈالنے گئے حالا تکہ مانتے تھے کہ حضور الشائی آئی نے ناری آئی تو تم لوگ پردے ڈالنے گئے حالا تکہ مانتے تھے کہ حضور الشائی آئی نے ناس پر لعنت کی ہے ۔ بہتے سٹو ۱۳۰۰ یہ پوری فصل ہے لید خلن علیکم رجل لعین یعنی حکم بن ابی العاص احد بیزار ساروں نے اس حدیث کی تخری کی ۔ کہ حضور الشائی آئی نے نومایاب تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جس پر اللہ نے العاص حدیث کی ہے یہ حکم بن ابی العاص ہے یہ مروان کا باپ ، حضور الشائی آئی نے نکال دیا ، ابو بکڑ وعر نے نہیں بلایا انہوں نے بلایا ، بلاکر اس کے بیٹے مروان کو حکومت سونپ دی اور ساری سلطنت کا سکریٹری مقرر کردیا ، سرکاری مشر انہیں دے دیئے ، طلی نریٹر اور علی جیے لوگ پٹ مرگئے مروان کو حکومت سونپ دی اور ساری سلطنت کا سکریٹری مقرر کردیا ، سرکاری مشر انہیں دے دیئے ، طلی نریٹر اور علی جیے جب تو نے کلہ پڑھا ان کی نہ مان ، بیہ وہ تمہیں دکہ دیتے تھے جب تو نے کلمہ پڑھا ان کی نہ مان ، بیہ

بنا بنایا کھیل حضور الٹی این کا خراب کردیں گے ، بات ہی نہیں سی ، مروان کان بھرتا تھا یہ تجھ سے حسد کرتے ، کام سارے ٹھیک ہیں ، پرواہ نہ کی ۔ یہ سلسلة الأحادیث الصحیحة جلد کے حدیث نمبر ۲۲۳۰ ۱۹۷سے چلتی ہے ساری کتابوں سے اکٹھا کیاعلامہ البانی صاحب نے۔

## مروان كاباب حكم بن الى العاص ملعون تقا: سلسلئه احاديث صحيحه اردو: علامه الباني المتوفى 1999ء

#### www.KitaboSunnat.com

### سلسلة الاحاديث الصعيعة جلده مراكب وتتالس

١ ـ أما حديث أبي هريرة: فأخرجه الحاكم: ١٤ - ٤٨

٢. وأما حديث ثوبان فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢/ ٩٢/ ٩٢/

وأما حديث سعيد بن المسبب: فأخر حد الخطب في "التاريخ": 4/ ٤٤
 حكم بن الى العاص ملعون تما

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑاللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ

ﷺ بہت ہوئ تھے، سیدنا عمرہ بن عالم بڑاللہ

ن میرے ساتھ جانا تھا، اس لیے وہ کیڑے پہننے کے لیے

چلے گئے۔ رسول اللہ بطر تھی نے فرمایا: "اب تم پر لعنتی آدی

واضل ہوگا۔ "اللہ کی تتم ! بیل قاتی واضطراب بیں جندار ہا (کہ

کون اس وعید کا مستحق تضربتا ہے) اور آئے جانے والوں پر
ن لگاہ لگائے رکھی جتی کرتھم بن ابو عاص واضل ہوا۔

(٣٥٣٦) عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُ و بِنُ الْعَاصِ يُلَسِّ بْيَابَهُ لِيَلْحَمْنَ فَقَالُ وَلَنْحِنُ عِنْدَهُ ((لَيْدُ خُلَنْ عَلَيْكُمْ رَجُلُ لَيعِيْنَ .)) فَوَاللهِ امْازِلْتُ وَجِلا اَتَشَوَّفُ دَاخِلا وَخَارِجًا حَثْى دَخَلَ فَلانُ الْكَاهِينَ الْعَاهِينَ .

ید بخت

ار بن یاسر جائز کہتے ہیں: بیں اور سیدنا علی جائز ان العظیر و میں رفیق جے، جب رسول الله منظری جائز کے اور قیام کیا تو جم نے بنو مدن فی قبیلے کے بچھاوگوں کہ وہ مجموروں میں اپنے ایک جشتے میں کام کررب بناعلی نے مجھے کہا: ابوالیتطان اکیا خیال ہے کہ اگر کے باس چلے جا کیں اور دیکھیں کہ یہ کسے کام کرتے ہم ان کے پاس چلے گئے اور پچھ دریک ان کا کام ہے، پچر ہم پر خیند عالب آگئے۔ میں اور سیدنا علی کے ایک جہنڈ میں چلے گئے اور مٹی میں اپنے پاؤل کے مکی من ارسول الله منظر بیائے کے اور مٹی میں لیک کرسو میں ارسول الله منظر بیائے نے بھیں اپنے پاؤل کے مکی اور بیم مٹی میں فیار آلود ہو چکے برسول الله منظر بین نے سیدنا علی پرمٹی دیکھی تو ب رسول الله منظر بین نے سیدنا علی پرمٹی دیکھی تو

المراق ا

موعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

## حكم بن افي العاص ملعون تفا: منداحد امام احد بن حنبل المتوفى ١٣١ ه

1071- حدثنا ابنُ نُمير، حدثنا عثمانُ بنُ حَكيم، عن أبي أُمَامَة بن سَهْل بن حُنَيْفٍ

عن عبدالله بن عمرو، قال: كنَّا جلوساً عند النبيِّ ﷺ، وقد ذهب عمرو بن العاصي يَلْبَسُ ثيابَه ليَلْحَقَني، فقال ونحن عنده: «لَيَدْخُلَنَّ عليكم رَجُلُ لَعِينٌ»، فوالله ما زلْت وَجلًا، أَتَشَوْفُ داخلًا

وأورده البخاري في الكنى وأبي عوانة، كلاهما عن الأعما قال البخاري: وروى وكيم عن النبي ﷺ، مرسل، أي: وفي الباب عن أبي الدرد وعن أبي فر عند الترم مالك بن مرثد وأباه لم يخرج لا وعن أبي هريرة عند ابن أبي هارون، عن أبي أمية بن يعلى هريرة، وأبو أمية ضعيف.

واحرج الحديث ابن سعلا مسكين، عن مالك بن دينار، وأخرجه أيضاً ٢٢٨/٤ عن عن محمد بن سيرين، مرسلاً. قال ابن حبان تعقيباً على حسب الحال في شيء بعينه، إلى الخضراء المصطفى ﷺ، والصوائظ «شرح مشكل الآثار»



وخارجاً(١)، حتى دخل فلان(١)، يعني الحَكُم(١).

٦٥٢١ ـ حدثنا ابن نُمير، حدثنا الحسنُ بنُ عمرو، عن أبي الزُبير عن عبدالله بن عمرو: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ

(١) في (س) و(ق): داخل وخارج.

(٢) في (ص): فوالله ما زلت أتشوف وجلًا حتى دخل فلان.

(٣) إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن حكيم، وهو ابن عبًّاد بن خُنَيف الأنصاري، فمن رجال مسلم. ابن نُمير: هو عبدالله، وأبو أمامة: هو أسعد.

وأخرجه البزار (١٦٢٥) من طريق عبدالله بن نمير، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا عن عبدالله بن عمرو، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في «المجمع، ١١٢/١ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وأورده بنحوه ٢٤٣/٥ بروايتين، وقال: رواه كله الطبراني... وحديثه مستقيم، وفيه ضعف غير مبين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلنا: كذا ورد في مطبوع «المجمع»، لم يرد اسم الراوي الذي وصفه بقوله: حديثه مستقيم، فتركنا محله بياضاً فيه نقط.

ورواه ابنُّ عبدالبر في «الاستيعاب» ٣٦٠/١ بإسناده من طريق عبدالواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن عمره.

والحكم: هو ابن أبي العاص الأموي ـ عم عثمان بن عفان ـ، والد مروان، كان من مسلمة الفتح، وله أدنى نصيب من الصحبة، سكن المدينة، ثم أخرجه رسولُ الله هي منها إلى الطائف، فبقي فيها إلى أن أعاده عثمان في خلافته إليها. وانظر لزاماً وأسد الغابة، ٣٨-٣٨/٣، ووسير أعلام النبلاء، ٢٠/١-١٠٨، ووتاريخ الإسلام، ص٣٦٥، وفيات سنة ٣١، ووقعح الباري، ٣١-١١٥، ووالإصابة، ٣٤-٣٤٥.

V

## مروان كابابٍ ملعون حكم بن افي العاص ملعون تقا: سلسلة الأحاديث الصحيحة العلامة الألباني التوفى ١٣٢٠هم



قلت : ما زلت حة بعدها أبداً .

قال الهيثمي عقد «رواه الطبراني ، و حبان وغيره ، وضعفه ا وأقول : لم يرو عن وبخاصة أن ابن معين معين ليس بجيد ، بل أخرى . وتوثيقه لعب الحديث عند الطبراني طريقه أيضاً ، فاقتضى

### ٣٢٤٠ ـ (لَيد خُلَنَّ عليكُم رجلٌ لَعينٌ . يعني : الحكَمَ بنَ أَبِي العاص) .

أخرجه أحمد (١٦٣/٢) ، والبزار في «مسنده» (٢٤٧/٢) من طريق عبدالله ابن نُمير: ثنا عثمان بن حَكيم عن أبى أمامة بن سهل بن حُنيف عن عبدالله بن عمرو قال:

V19

<sup>(</sup>١) وقد بينت ذلك في «تيسير الانتفاع» .

كنا جلوساً عند النبي على ، وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني ، فقال ونحن عنده : . . . فذكر الحديث ، فوالله ! ما زلت وجلاً أتشوَّف داخلاً وخارجاً حتى دخل فلان : الحكم [بن أبي العاصي] .

والزيادة للبزار ، وقال :

«لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن عبدالله بن عمرو بهذا الإسناد» .

قلت : وهو إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقال الهيثمي (٢٤١/٥) :

«رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» ، ورجال أحمد رجال (الصحيح)» . وله شاهدان قويًان ساقهما البزار :

أحدهما: من طريق الشعبي قال: سمعت عبدالله بن الزبير يقول ـ وهو مستند إلى الكعبة ـ: وربّ هذا البيت! لقد لعن الله الحكم ـ وما ولد ـ على لسان نبيه على .

وقال البزار:

«لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد» .

قلت : وهو إسناد صحيح أيضاً ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير شيخ البزار (أحمد بن منصور بن سَيُّار) ، وهو ثقة ، ولم يتفرد به كما يشعر بذلك تمام كلام البزار :

«ورواه محمد بن فُضَيل أيضاً عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير» .

ولذلك لم يسع الحافظ الذهبي ـ مع تحفظه الذي سأذكره ـ إلا أن يصرّح في «تاريخ الإسلام» (٧/٢٥) بقوله :

VT .

خلافت اور کربلاء حضرت عثمان کا دور

اور آخیر میں حضرت عائشہ کو ایک پر مروان نے ایک موقع پریزید کی ولی عہدی پر عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ پر جھوٹ باندھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا چپ کر!! تیرے باپ پر حضور النظالیٰ کی نے العنت کی ہے تو بھی اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ پیکھنے سفر ۱۷۵۶۵ ، ملعون تو ہمیں طعنے دیتا ہے؟

### یزید کی ولی عہدی کے وقت مروان کا حضرت عائش ﷺ کے بھائی پر الزام : حضرت عائش ؓ نے کہا تیرا باپ ملعون ہے تو بھی اس لعنت کا تکثر اہے

«إسناده صحيح». وسكت عنه في «السير» (١٠٨/٢) ؛ ولم يعزه لأحد! وقد أخرجه أحمد أيضاً (٥/٥) : ثنا عبدالرزاق : أنا ابن عينية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي .

وهذا صحيح على شرط الشيخين كما ترى.

والشاهد الآخر: يرويه عبدالرحمن بن مَعْن (وهو ابن مَعْرَاءَ): أنبأ إسماعيل ابن أبي خالد عن عبدالله البّهي - مولى الزبير - قال :

كنت في المسجد ، ومروان يخطب ، فقال عبدالرحمن بن أبي بكر : والله ! ما استخلف أحداً من أهله . فقال مروان : أنت الذي نزلت فيك ﴿والذي قال لوالديه أَفُّ لكما﴾ ، فقال عبدالرحمن : كذبت ، ولكن رسول الله على لعن أباك ، وقال البزار : «لا نعلمه عن عبدالرحمن إلا من هذا الوجه» .

قلت : وإسناده حسن كما قال الهيشمي ، وأقره الحافظ في «مختصر الزوائد» (٦٨٦/١) .

وقد وجدت لابن مغراء متابعاً قويّاً ، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وقد ساقه بسياق أتم وأوضح ، رواه عنه ابن أبي حاثم ـ كما في «تفسير ابن كثير» (١٥٩/٤) ـ عن عبدالله البهي قال :

إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في (يزيد) رأياً حسناً وأن يستخلفه ، فقد استخلف أبو بكر عمر \_ رضي الله عنهما \_ . فقال عبدالرحمن بن أبي بكر \_ رضي الله عنهما \_ : أهر قلية؟! إن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ ما جعلها في أحد من ولده ، وأحد من أهل بيته ، ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده ! فقال مروان : الست الذي قال لوالديه : ﴿ أَفُ لَكُما ﴾ ؟ فقال

VYI

عبدالرحمن: ألست يا مروان! ابن اللعين الذي لعن رسولُ الله على أباك؟! قال: وسمعتهما عائشة وضي الله عنها - ، فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبدالرحمن كذا وكذا؟! كذبت! ما فيه نزلت ، ولكن نزلت في فلان بن فلان . ثم انتحب مروان (!) ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها ، فجعل يكلمها حتى انصرف .

قلت: سكت عنه ابن كثير، وهو إسناد صحيح.

وأخرجه البخاري في اصحيحه (٤٨٢٧) بإسناد آخر مختصراً ، وفيه :

فقال (مروان) : خذوه ! فدخل بيت عائشة ، فلم يقدروا عليه .

وفيه إنكار عائشة على مروان .

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٨/٦ ـ ٤٥٩) من طريق ثالثة من رواية شعبة عن محمد بن زياد قال :

لما بايع معاوية لابنه قال مروان : سنة أبي بكر وعمر ا فقال عبدالرحمن بن أبي بكر : سنة هرقل وقيصر !

وفيه أن عائشة قالت ردًّا على مروان :

كذب والله ! ما هو به ، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسمَّيته ، ولكن رسول الله على لعن [أبا](ا) مروان ، ومروان في صلبه فَضَضَ(ا) من لعنة الله .

قلت : وإسناده صحيح ، وعزاه الحافظ في «الفتح» (٥٧٧/١٣) ، والسيوطي في «الدر» (٤١/٦) لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاكم \_ وصححه \_ ، وابن مردويه .

VYY

<sup>(</sup>١) سقطت من دسنن النسائي، ، واستدركتها من دالدره .

 <sup>(</sup>٢) أي: قطعة وطائفة منها ؛ كما في «النهاية» ، وفي «الدر»: (فضفض) ! فهو تصحيف ، وكذلك وقع في «تفسير ابن كثير» ، فليصحح .

### امیر معاویہ کا یزید کی بیعت کے لئے حضرت عائشؓ کے بھائی کورشوت: سلسلة الأحادیث الصحیحة جلد ک صفحہ ۲۵ک



خلافت اور کربلاء حضرت عثمان کا دور

## علامہ البانی کا ابن حجرؓ اور امام ذھبیؓ پر تعجب کہ انہوں نے کہا حکم پر لعن والی حدیث حجوث ہے ، حضرت عثمانؓ کے چپاہونے پر ، جب کہ وہ مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔

ثم وجدت لحديث الترجمة طريقاً أخرى عن ابن عمرو ، من رواية ابن عبدالبر في «الاستيعاب» بإسناده الصحيح عن عبدالواحد بن زياد : حدثنا عثمان ابن حكيم قال : حدثنا شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله على : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ، وعبدالواحد بن زياد ثقة محتج به في «الصحيحين» ، ولم يتكلموا فيه إلا في روايته عن الأعمش خاصة ، وهذه ليست منها كما ترى ، وعليه : يكون لعثمان بن حكيم إسنادان صحيحان في هذا الحديث ، وذلك مما يزيد في قوّته . والله سبحانه وتعالى أعلم . وهذه الطريق كالطريق الأولى ؛ سكت عنها الذهبي في «التاريخ»!

هذا؛ وإني لأعجب أشد العجب من تواطؤ بعض الحفاظ المترجمين لـ (الحكم) على عدم سوق بعض هذه الأحاديث وبيان صحتها في ترجمته ، أهي رهبة الصحبة ، وكونه عم عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ، وهم المعروفون بأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم؟! أم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت تحول بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحق؟ فهذا مثلاً ابن الأثير يقول في «أسد الغابة»:

«وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة ، لا حاجة إلى ذكرها ، إلا أن الأمر المقطوع به : أن النبي على مع حلمه وإغضائه على ما يكره ـ ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم» .

وأعجب منه صنيع الحافظ في «الإصابة» ؛ فإنه ـ مع إطالته في ترجمته ـ صدّرها بقوله :

«قال ابن السكن : يقال : إن النبي على دعا عليه ، ولم يثبت ذلك» !

٧٢٣

وسكت عليه ولم يتعقبه بشيء ، بل إنه أتبعه بروايات كثيرة فيها أدعية مختلفة عليه ، كنت ذكرت بعضها في «الضعيفة» ، وسكت عنها كلها وصرح بضعف بعضها ، وحتمها بذكر حديث عائشة المتقدم: أن رسول الله على لعن أباك وأنت في صلبه . ولكنه لل بديل أن يصرح بصحته للح إلى إعلاله بمخالفته رواية البخاري المتقدمة ، فقال عقبها :

### «قلت : وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزيادة» !

فأقول: ما قيمة هذا التعقب، وهو يعلم أن هذه الزيادة صحيحة السند، وأنها من طريق غير طريق البخاري؟! وليس هذا فقط، بل ولها شواهد صحيحة أيضاً

كما تقدم؟! اكتفيت بها عن ذكر ما قد يصلح للاستشهاد به ! فقد قال في آخر شرحه لحديث : «هلكة أمتى على يدي غلمة من قريش» من «الفتح» (١١/١٣) :

«وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد . أخرجها الطبراني وغيره ؛ غالبها فيه مقال ، وبعضها جيد ، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك» !

وأعجب من ذلك كلُّه تَحَفُّظُ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة (الحكم) من «تاريخه» (٩٦/٢):

«وقد وردت أحاديث منكرة في لعنه ، لا يجوز الاحتجاج بها ، وليس له في الجملة خصوص من الصحبة بل عمومها»!

كذا قال! مع أنه \_ بعد صفحة واحدة \_ ساق رواية الشعبي عن ابن الزبير مصححاً إسناده كما تقدم!! ومثل هذا التلون أو التناقض مما يفسح الجال لأهل الأهواء أن يأخذوا منه ما يناسب أهواءهم! نسأل الله السلامة .

### ا تناملعون آدمی اور اس کو واپس بلالیا اور اس کے بیٹے کو حکومت سپر د کر دی ؟

اور پیر بیٹا حضرت عثمانؓ کی موت کاسبب بنا ہے ، کوئی اور نہ ڈھونڈونہ کوئی بات ہے نہ کوئی یہودی تھا ، صرف پیہ لغزش ایڈ منسٹریشن! کہ پرانے بندے ہٹا کر چھو کرے لے آئے ، خاندان کے لوگ ، جن کے اندر کوئی قابلیت نہیں ، ٹھیک وہ جر نیل ہوں گے ، ملک فتح کریں گے مگر ان کے اندر وہ تقدی اور پر ہیزگاری نہیں تھی جو رسول اللہ الٹی آیکتا کے ساتھیوں میں تھی ، صحابہ کرام کدھر؟ ان کہ معزولی کی وجہ سے اور اور کوئی شراب پیتے پکڑا گیا کوئی کہاں؟

توامام لکھتے ہیں یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر طالب علم جانتے ہیں یزید کی جتنی بریئت کر سکتے تھے کی، شامی تھے مگر حق بھی لکھتے تھے، مر وان کے حالات جہاں لکھے جلدااادھر لکھاکہ حضرت عثمان کو مر وانے کاسبب کون تھا؟ کس کا قصور تھا؟ ان کے باپ کوجب بلالیا صفحہ ااک وقد کان أبوه الحکم من اکبر أعداء النبی ﷺ فرمایاس کا باپ جو ہے حضور التّماليّة کے دشمنوں میں بڑاد شمن ہے موجعہ صفحہ علیہ من اکبر أعداء النبی ﷺ فرمایاس کا باپ جو ہے حضور التّماليّة کے دشمنوں میں بڑاد شمن ہے موجعہ صفحہ علیہ من اکبر المائف اسلام لایا وقد مدینہ میں نہیں آئے گا السم یوم الفتح مکہ فتح ہوا تو اسلام لیا وقد مدینہ میں نہیں آئے گا

## مراون کا باپ حکم بن ابی العاص حضور الٹی ایک کے دشمنوں مین بڑا دستمن ، مدینے سے نکال دیے گئے



ورَواه البَيهقى وغيرُه (المَيهقى وغيرُه المَوْهَبِ ، عن مُعاوية وعبدِ الله الحَكَمِ ثلاثين اتَّخَذُوا م دَغَلًا ، فإذا بَلغوا ستةً (الله عَلَيْقِ ذَكر ع وأن رسولَ اللَّهِ عَلِيْقِ ذَكر ع وهذه الطُّرقُ كلُّها ضَعيفةً .

ورَوَى أَبُو يَعْلَى وغيرُه (" رسولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فَى الْمَ كَالْمُتَغَيِّظِ، وقال: ﴿ رأَيْتُ بَنْمُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضاحكً زيد، عن سعيد بن المُسَيَّبِ مُ عينُه. وهي قولُه ("): ﴿ وَمَ عينُه. وهي بَلاءُ للناسِ. وه

المعنى أحاديثُ كثيرةٌ مَوْضوعة ، فلهدا اضرَبْنا صَفحًا عن إيرادِها لعدم صحتِها .

("وقد كان أبوه الحكَمُ مِن أَكْبرِ أَعْداءِ النبيُّ عَلِيَّةٍ ، وإنما أَسْلَم يومَ الفتحِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٦٨/٩.

<sup>(</sup>٢) وقع فيما تقدم: ٥ سبعة ٥، وفي دلائل البيهقي: ٥ تسعة ٥.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى (٦٤٦١) كما تقدم تخريجه في ٢٧٠/٩ ، من وجه آخر عن العلاء به .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٥/ ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من: ٣١، ٢١، م.

<sup>(</sup>٧) انظر الاستيعاب ١/ ٣٥٩، وأسد الغابة ٢/ ٣٧، والكامل ١٩٣/٤، والإصابة ٢/ ١٠٤.

"وقَدِم الحكَمُ المدينة ، ثم طَرَده النبئ عَلَيْتُهُ إلى الطَّائفِ ، ومات بها ، ومَرُوانُ كان أكبرَ الأشبابِ في حصارِ عثمانَ ، لأنه زَوَّر على لسانِه كتابًا إلى مِصْرَ بقتل أولئك الوَفْدِ ، ولما كان مُتَوَلِّبًا على المدينةِ لمُعاوية كان يَشبُ عليًا كلَّ مُحمُعةِ على المنبْرِ ، وقال له الحسنُ بنُ عليٌ ": لقد لعَن اللَّهُ أباك الحكم وأنت في صُلْبِه على لسانِ نبيّه ، فقال : « لعَن اللَّهُ الحكم وما وَلَد » واللَّهُ أعلمُ ".

وقد تقَدَّم أن حَسَّانَ بنَ مالكِ بنِ بَحْدَلِ لمَا قَدِم عليه مَرُوانُ أَرضَ الجابيةِ ، أَعْجَبه إِثْيَانُه إليه ، فبايعَه ، [٢٦/٧ظ] وبايَع له أهلَ الأُرْدُنُ على أنه إذا انْتَظم له الأمْرُ نَزَل عن الإمْرةِ لخالدِ بنِ يَزيدَ ، ويَكونُ لمَرُوانَ إِمْرةُ حِمْصَ ، ولعمرو بنِ سعيدِ نِيابةُ دِمشقَ .

وكانتِ البَيْعةُ لمَرُوانَ يومَ الاثنين للنصفِ مِن ذى القَعْدةِ سنةَ أربعِ وستين. قاله اللَّيثُ بنُ سعدِ وغيرُه (<sup>؛)</sup>.

قال اللَّيْثُ (°): وكانت وَقْعَةُ مَرْجِ راهطٍ في ذي الحِجِّةِ ، مِن هذه السنةِ بعدَ عيدِ النَّحْرِ بيومين.

قالوا(٢): فَغَلَب الضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ، واسْتَوْسَق له مُلْكُ الشامِ ومِصْرَ، فلما

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ۳۱، ۲۱، م.

 <sup>(</sup>۲) قول الحسن ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤٧/١٦ مخطوط. وأخرج البزار كما في كشف الأستار
 ( ١٦٢٣) قول النبي علي من حديث ابن الزبير. وانظر مجمع الزوائد ٥/ ٢٤٠ ، ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٦٦٩، ولكن لم يذكر المصنف هناك أن يكون لمروان إمرة حمص ولعمرو نيابة دمشق. وانظر الطبقات الكبرى ٥/ ٤١، وتاريخ دمشق ٢١/ ٣٥١، ٣٥٢ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ دمشق ٣٥٢/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر الطبقات الكبرى ٥١/٥ - ٤٣، ومروج الذهب ٣/ ٨٩.

### مروان حضرت عثالثاً کے حصار میں سب سے بڑاسبب

"وقَدِم الحكَمُ المدينةَ ، ثم طَرَده النبئ ﷺ إلى الطَّائفِ ، ومات بها ، ومَرُوانُ كان أكبرَ الأَسْبابِ في حِصارِ عثمانَ ، لأَنه زَوَّر على لسانِه كتابًا إلى مِصْرَ بقتلِ أُولئك الوَفْدِ ، ولما كان مُتَوَلِّيًا على المدينةِ لمُعاويةَ كان يَسُبُّ عليًّا كلَّ مُحمُعةِ على المِبْرِ ، وقال له الحسنُ بنُ عليِّ " : لقد لعَن اللَّهُ أَباك الحكَمَ وأنت في صُلْبِه على لسانِ نبيّه ، فقال : « لَعَن اللَّهُ الحَكَمَ وما وَلَد » واللَّهُ أعلهُ".



وقد تقَدَّم (" أَعْجَبه إثبانُه إليه الأمْرُ نَزَل عن ا سعيدٍ نِيابةُ دِمث

وكانتِ البَيْ قاله اللَّيثُ بنُ س قال اللَّيثُ ' عيدِ النَّحْرِ بيومي قالوا<sup>(١)</sup>: فغَ

(۱ – ۱) زیادة من (۲) قول الحسن ابن (۳) تقدم فی صفحا دمشق. وانظر الطبق (۲) انظر تاریخ دمث

(٥) انظر المصدر الس (٦) انظر الطبقات اا

VIY

### حضرت عبدالرحمٰن بن عدلیں البلویؓ بیعت رضوان والے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف حصار کرنے والوں کے سر دار تھے



خلافت اور کر بلاءِ حضرت عثمانٌ کا دور

خط پکڑا گیا ، جاکہ جس وقت وہ خط حضرت عثان کے سامنے پیش کیا گیا آپؓ نے قتم اٹھائی کہ مین نہیں جانتا ، مجھے کوئی علم نہیں نہ میں نے لکھا ، وہ سچے تھے!! مگر فرمایا کہ غلام میرا ، مہر میری ہے اونٹنی بھی بیت المال کی ہے

، انہوں نے کہاجب سب کچھ ہے تو پھر یہ مروان کاہی کارنامہ ہے جس نے ساراسر کاری کام کیا، انہیں پیش کر، آپؓ نے انکار کردیا، جس کے بعد مکان کا گھیراؤ ہو گیا اور صحابہ کرام نے اپنے دروازے بند کردیئے، ورنہ چھ سو ۱۹۰ آدمی تھے جیکئیے صفہ ۲۸ بوٹیاں اڑا دیتے ، ساری دنیا کے فاتح مکان کا گھیراؤ ہو گیا اور صحابہ کرام نے اپنے دروازے بند کردیئے، ورنہ چھ سو ۱۹۰ آدمی تھے مدینہ میں تھے، کربلاء تو بہت بعد کی بات ہے

، نہیں بولے انہوں کہا بات تو ٹھیک مروان بھی نہیں دیتا، یہ پہنچ جاتے غریب مصر، مارے جاتے!!، یہ ابن کثیر ؓ نے لکھا ہے کہ جعلی خط جو اس مروان نے لکھا حضرت عثالیؓ کی طرف سے، حضرت عثالیؓ کو مروادیا اس ظالم نے، بے ایمان!!!

### حضرت عثمانٌ حصار كرنے والول كي تعداد كتني تھي ، اور صحابہ كاكيامدد كر سكتے تھے ؟



وعن أبي جعفر القاري قـال : كان المصـريّون الـذين حصـروا عثمـان |

(١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥٦ .

(٢) تاريخ دمشق ٣٥٧ .

(٣) أخرجه ابن عساكر ٣٥٩ .

££V

ستمائة: رأسهم كِنَـانة بن بِشْر، وابن عُدَيْس البَلَوِيّ، وعَمْـرو بن الحَمِق، والَّذِين قَـدِموا من واللَّذِين قَـدِموا من السَّمْوة مائتين، رأسهم الأشتر النَّخَعِيّ، والذين قـدِموا من المِسْرة مائة، رأسهم حُكِيْم بن جَبَلَة، وكانوا يدأ واحـدة في الشّر، وكانت حُثَالةٌ من النَّاس قد ضَوَّوا إليهم، وكان أصحاب النَّبِيِّ عَيُّ الذين خذلوه كرِهُوا الفتنة وظنّوا أنّ الأمر لا يبلغ قتْلُه ، فلمّا قُتِل ندِمُوا على ما ضيّعوا في أمره، ولَعَمْرِي لو قـاموا أو قـام بعضُهم فحثا في وجـوه أولئك التَّرابَ لا نُصَرَفُوا خاسئين (١٠).

عفرت عثمان کے خلاف اٹھنے والے مصری صرف 600 تھے کے حالف اٹھنے والے مصری صرف 600 تھے کے حالت عثمان کو چھوڑ دیا، ان کو معلوم نہ کا تھا کہ بات قتل تک جائے گی ہو گئے تو ندامت ہوئی صحابہ کو جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو ندامت ہوئی صحابہ کو اگر کچھ صحابہ کھڑے ہو جاتے اور صرف مٹی کی کنگریاں اگر کچھ صحابہ کھڑے ہو جاتے اور صرف مٹی کی کنگریاں ان پر کچھانک دیتے تو وہ ناکام ہو کر بھاگ جاتے

وبه سُمّي المُترَّق . (أنساب الأشراف للبلاذري قَى ٤ ج ١٥٨١ ، وقم ١٤٥١) وانظر : الكامل للمبرد ٧/١ والإمامة والسياسة لابن قتية ١٨/١ ، وعيون الاخبار له ١٣٤١ ، وغريب الحديث لأبي عبيد ٤٢٨٠ ، وعاصرات الأدباء لراغب الأصفهاني ١٣٠/١ ، المفضّليات للضمّي ١٩٦٦ ، وطبقات الجمحي ٢٧٤ ، والبلده والتاريخ للمقدسي ٥/١٦٠ ، والعقد الفريد لابن عبد ربّه /١٦٤ ، وتاريخ دمشق (ترجمة عثمان) - ص ٣٦٤ ، والإكمال لابن ماكولا ٧٩٧/٧ ، وتبصير المنتبه ١٣٤٠ .

££A

خلافت اور کربلاء حضرت عثمانٌ کا دور

اور کرتاکیاتھا یہ و لما کان متولیا علی المدینة لمعاویة کان یسب علیا کل جمعة علی المنبر اور یہ خبیث جس کوامیر معاویہ نے گور نر مقرر کیاتھا م جمعہ کو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کرتا تھا جمعہ کو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کرتا تھا

### مروان كامنبر يربر جمعه كو حضرت على پر لعن طعن كرنا: البداييه والنهاييه حافظ ابن كثيرة المتوفى ١٥٧٥هـ

"وقَدِم الحَكَمُ المدينة ، ثم طَرَده النبئ عَلَيْتُهُ إلى الطَّائفِ ، ومات بها ، ومَرُوانُ كان أكبرَ الأَسْبابِ في حِصارِ عثمانَ ، لأَنه زَوَّر على لسانِه كتابًا إلى مِصْرَ بقتلِ أُولئك الْكِبْر الأَسْبابِ في حِصارِ عثمانَ ، لأَنه زَوَّر على لسانِه كتابًا إلى مِصْرَ بقتلِ أُولئك الوَفْدِ ، ولما كان مُتَوَلِّيًا على المدينةِ لمُعاوية كان يَسُبُ عليًا كلَّ جُمُعةٍ على المِبْبر ، وقال له الحسنُ بنُ عليٌ ": لقد لعَن اللَّهُ أَباك الحكم وأنت في صُلْبِه على لسانِ نبيّه ، فقال : « لعَن اللَّهُ الحكم وما وَلَد » واللَّهُ أعلمُ ".



وقد تقدَّم (") أَلْمُ خَبِه إثبانُه إليه ، الْمُحْبِه إثبانُه إليه ، الأَمْرُ نَزَل عن الإِهْ سعيد نِيابةُ دِمشقَ وكانتِ البَيْعةُ قاله اللَّيثُ بنُ سعاقاله اللَّيثُ بنُ سعاقال اللَّيثُ بن سعاقال اللَّيثُ بن سعاعيد النَّحْرِ بيومين عيد النَّحْرِ بيومين قالوا(") : فعَلَم

VIY

<sup>(</sup> ۱۹۲۳) قول النبي ﷺ

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١دمشق. وانظر الطبقات

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ دمشق

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) انظر الطبقات الكبر

# مروان كاحضرت عليٌّ يرشب وشتم كرنا: سير اعلام نبلاء امام ذهبي مهم كرنا وسير اعلام نبلاء امام ذهبي مهم كرنا

امام ذھبیؓ نے حضرت علیؓ کا نام حذف کردیا ،اس کہ جگہ لگادیا مروان ایک شخص کو مرجمعہ کو گالیاں دیتا تھا

طلحةَ يوم الجمل ، ونجا ـ لا نُجِّي ـ ثم ولي المدينةَ غيرَ مَرَّةٍ لمُعاوية .

رجُلًا ، ثم قال : وأمَّا القارئُ الفقية الشديدُ في حدود الله ، مروانُ .

كلل أحمدُ : كان مروانُ يتتبُّعُ قضاءَ عُمر .

وروي ابنُ عَون ، عن عُمَير بن إسحاق ، قال : كان مروانُ أميراً علينا ، فكان يَسُبُّ رجلًا كلَّ جمعة ، ثم عُزِلَ بسعيد بن العاص ، وكان سعيدً لا يسبُّه ، ثم أعيد مروانُ ، فكان يَسُبُّ ، فقيل للحسن : ألا تسمعُ ما يقولُ ؟

- (١) انظر ۽ أسد الغابة ۽ ٣٧/٢
- (٢) الأوقص: قصير العنق خلقة .
- (٣) قال الثعالبي في و ثمار القلوب: : ٧٦ : لقب بذلك لأنه كان طويلًا مضطرباً .
  - (٤) ابن عساكر ١٦ / ١٧٣ آ .

£ 44

١٠٢ ـ مَرْوان بنُ الحَكَم \* (خ )

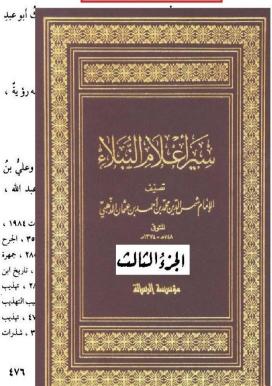

81

# مروان كامنبررسول الله البيني يرمر جمعه كو حضرت عليٌّ بر لعن طعن كرنا: سير اعلام نبلاء امام ذهبيُّ المتوفي ٨٨ ٤ هـ

٨٦ ـ الفَضْل بن العبَّاس \* سعید بن العاص کے ترجمہ میں امام ذھبی ؓ نے ظاہر کر دیا کہ ا وہ شخص خضرت علیؓ ہتھے جس کو مروان مسجد نبوی الیُّہ ایّنِیٰم کے منبر پر ہر

وأخوهم عبدُ الله مرُّ (١) . ٨٧ ـ سَعيدُ بن العاص \*\* (م، س)

سعيد بن العاص ، لانه كان اشبههم لهجة برسول الله ﷺ<sup>(۲)</sup> .

وعن الواقديُّ : أنَّ سعيداً أصيب بمأمومةٍ (٣) يومُ الدار ، فكان إذا سمع الرعد ، غُشي عليه .

وقال هُشَيم : قدمَ الزُّبيرُ الكوفة ، وعليها سعيدُ بنُ العاص ، فبعث إلى الزُّبير بسبع مئة ألف ، فَقبلُها .

وقال صالحُ بنُ كَيْسَان : كان سعيدُ بنُ العاص يَخفُ بعض الخِفَّة مِن المَأْمُومة التي أصابته، وهو على ذلك من أوفر الرجال وأحلمه

ابن عَون : عن عُمَير بن إسحاق قال : كان مروانُ يَسُبُّ عليًّا رضى الله عنه في الجُمَع . فعُزلَ بسعيد بن العاص ، فكان لا يُسبُّه .

قال ابنُ عُيِّنة : كان سعيدُ بنُ العاص إذا قصدهُ سائلُ وليس عِندَهُ شيء ، قال : اكتب على سجلًا بمسألتك إلى المُيسرة .

وذكر عبدُ الأعلى بنُ حمَّاد : أنَّ سعيدَ بنَ العاص استسقى من بيتٍ ، فسقَوه ، واتُّفق أنَّ صاحبَ المنزل أرادَ بيعه لِدَيْن عليه ، فأدَّىٰ عنه أربعةَ آلاف دينار . وقيل : إنه أطعم الناسَ في قَحطٍ حتى نَفِدَ ما في بيتِ المال ، وادَّان ، فعزله مُعاوية .

(١) أخرجه ابن عساكر ١٣٣/٧ آ من طريق ابن سعد.

(٧) أخرجه ابن أبي داود في و المصاحف: ٢٤ من طريق العباس بن الوليد ، حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز . . .

(٣) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ .

ابن أبي أُحَيْحة سَعيد بن العاص بن أُميَّة بن عبد شَمس بن عبد مناف



: ٢٨٦ ، ناريح الإسلام ٢/٢٨٦ ، العبر =

111

££Y

# امام ذھی انتقال میں کٹیر کے استاد ہیں

### امام ذهبی ابن کثیر کے استادیں

ہمارے شُخ ذهبی فرمایا امام ذهبی ابن کثیر کے استاد وقال شیخنا أبو عبد اللَّهِ الذهبی (۱) فی آخرِ ترجمةِ عثمان وفضائله، بعد حكايتِه هذا الكلامَ: قلتُ (٢): الذين قتلوه أو أَلَّبُوا عليه قَتَلُوا إلى عفو اللَّهِ

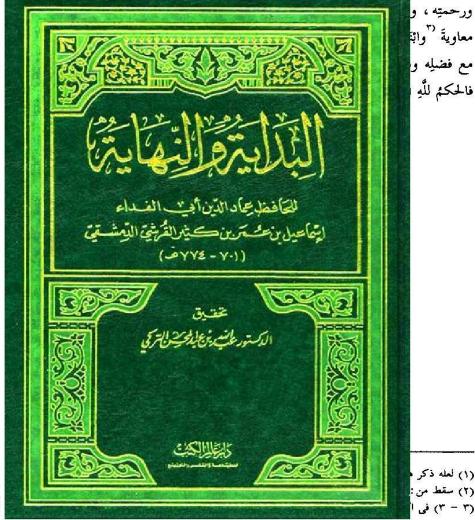

451

# مروان كاحضرت عليٌ كوبرا بهلا كهنا صحيح حديث: تطهير الجنان الإمام ابن حجر الهيتمي التوفي ١٩٥٣ هـ

14

ایک اور روایت جس کی سند میں عطا بن سائب ہیں اور ان کی عقل میں فور ا آئیا تھا۔ مروی ہے کہ حسین بن علی واقع کو مروان نے گالیاں دیں 'حق کہ بیہ بھی کما کہ خدا کی قسم تم بے شک ملعون گھرانے کے ہو۔ اس پر حضرت حسین واقع کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تو یہ کہنا ہے تو (ہم سے بھی من لے) خدا کی قسم خدائے تعالی نے اپنے رسول گ کی زبانی تجھ پر لعنت فرمائی ہے۔ حالانکہ تو اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا پس مروان جی ہو گیا۔

اور اٹیک روایت میں جس کے راوی اُقلہ ہیں مروی ہے۔ کہ مروان جب حاکم مینہ ہوا تو ہر، یہ کو منہر پر حضرت علی مرتضیٰ واقع کو ہرا کہنے لگا۔ پھر اس کے بعد سعید

مینہ ہوا تو ہر، یہ کو منہر پر حضرت علی مرتضیٰ واقع کی مروان والی ہوا تو بدستور سابل خرافات بختے لگا۔ حضرت حن واقع تھے ، ظاموش رہتے تھے۔ اور ممجد میں تجبیر ہی کے وقت تشریف لاتے تھے گر مروان حضرت حسن واقع کے اس مخل پر بھی راضی نہ ہوا اور آپ کے وقد میں آپ کو اور آپ کے والد ماجد واقع کو بہت پچھ برا بھیل کملوا بھیجا۔

بھی راضی نہ ہوا اور آپ کے گھر میں آپ کو اور آپ کے والد ماجد واقع کو بہت پچھ برا بھل کملوا بھیجا۔

بھلا کملوا بھیجا۔

مزید اس کے بوچھو کہ تیرا باپ کون ہے تو کے گاکہ گھوڑا ، حضرت حسن واقع کے تا میں واقع کے قالیاں وے کر جو پچھ تو تاصد سے فرمایا کہ لوث جا اور مروان سے کہ دے کہ ہم نجھے گالیاں وے کر جو پچھ تو تے کہا ہے اس کو منانا نہیں چاہتے ، ہاں میری اور تیری پیشیٰ خدا کے سامنے ہوگی اگر

تو جھوٹا نکا تو خدا تخت انقام لینے والا ہے۔ بے شک مروان نے میرے جد امجد محمد علید کی بری تعظیم کی کہ میری مثال فچر کے مثل بیان کرتا ہے، قاصد جب وہاں سے چلا تو حصرت حسین دیج لے اور ان کے بت ڈرانے وحمکانے یر مروان کا مقولہ اس

نے نمیں سایا۔ حضرت امام حسین وجو نے فرمایا، مردان سے کمنا کہ تو ہی اینے باب اور

 خلافت اور کربلاء حضرت عثمان کا دور

آج ہم روتے ہیں کے تبرّا کرتے ہیں بالکل ملعون ہیں جو کرتے ہیں، مگر شروع کس نے کیا ؟ <u>عیداور جمعہ کے خطبوں بیک</u> منے ۸۸۵۸۷ کو ناپاک کیا کہ علیؓ اور اس سے محبت کرنے والون پر لعنت!!! منبر پر رسول کے منبر پر ،اللّد لعنت کرے اس مر وان پر!!

### بنوامیہ کی بدعت: سب سے پہلے جس شخص نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے کیا: صحیح مسلم

### صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

۸۵ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیع ، سفیان ( تخویل ) محمد بن مثنی ، محمد

بن جعفر، شعبه، قيس بن مسلم، طارق بن شهاب رضي الله

تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ عید کے روز نماز سے قبل جس

مخص نے سب سے پہلے خطبہ دینا شروع کیاوہ مروان تھااس پر

1.0

كتاب الايمان

# بنوامیہ کی بدعت۔عید کا خطبہ نماز سے پہلے کر دیا تاکہ لوگ حضرت علیٰ پر لعنت سنے بغیر نہ جلے جائں

٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عُنْ طَارِق بْنِ
 شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أُوَّلُ مَنْ

بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ الْحُطْ أَنْ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْ أَنْ الْمَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ فَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْ فَلَيْعَلِمْ فَيلِسَ عَلَيْهِ وَهَلِنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ فَلْيعَلِمْ فَيلِسَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْلِكَانِ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ يَسْتَطِعْ فَيلِسَ اللهَ عَلَيهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْلِكَانِ لَهُ اللهَ عَلِيهِ وَخَلِكَ أَضْعَفُ الْلِكَانِ لَهُ اللهَ عَلِيهِ وَخَلِكَ أَصْنَعَفُ الْلِكَانِ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَخَلِكَ أَصْنَعَفُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُولَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلِيهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلِيهِ وَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٨٦- حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ ا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ الْحُدَّرِيِّ فِي قِصَّةٍ مَرْوَانَ وَحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِ شَعْبَةً وَسُفْيَانَ \*

٨٧–حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَٱبُو بَكُمْ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ فَ

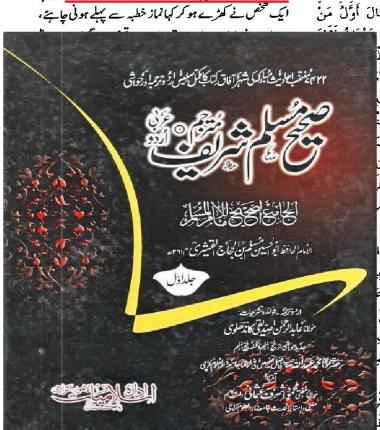

# بنواميه كى بدعت: عيد كا خطبه نماز سے يملے اوراس ميں حضرت علی پر لعن طعن كرتے تھے المفھم شرح صحيح مسلم الإمام القرطبی التوفی ۲۵۲ھ

بنوامیہ عید کے خطبہ میں حضرت علیٰ پر لعن طعن کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے قولوگ نماز پڑھ چل کر چلے جاتے تاکہ خطبہ نہ سنے، قوم وان نے خطبہ پہلے کر دیا تاکہ لوگ حضرت علیٰ پر لعنت سنیں۔ بنی امیہ کی فتیج بدعت نماز عید میں

لسماعها مُسْتَغْجِلين، أو ليدرك الصلاة من تأخّر، وبَعُدَّ منزله، ومع هذين التأويلين فلا ينبغي أن تترك سنة رسول الله ﷺ لمثل ذلك، وأولئك الملاً أعلم وأجلّ من أن يصيروا إلى ذلك، والله أعلم.

وأما مروان وبنو أمية فإنما قدّموها لأنهم كانوا في خُطَبهم ينالون من علي

- كرّم الله وجهه - ويُشمعُون الناسُ ذلك، فكان الناسُ إذا صلوا معهم انصرفوا عن

- مناع خُطهم لذلك، فلما رأى مروانُ ذلك أو من شاء الله من بني أمية قدّموا

الصواب: . الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب: تقديمُ الصّلاة على الخطبة

تقديم السلاة كما تقدّم. وقد حكى فيه بعض علمائنا الإجماع.

و (قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه) مقتضى هذا السياق أنَّ المنكر على مروان رجلٌ غير أبي سعيد، وأن أبا سعيد مُصَوَّبٌ الإنكار، مستدل على صحته. وفي الرواية الأخرى: أنَّ أبا سعيد هو المنكرُ على مروان والمستدلّ. ووجهُ التلفيق (١) بينهما أن يقال: إن كل واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر على مروان، فرأى بعضُ الرواة إنكارَ الرجل، ورأى بعضُهم إنكارَ أبي سعيد، وقيل: هما واقعتان في وقتين، وفيه بُعدٌ.

لا بجوز تغيير وفيه من الفقه: أن سنن الإسلام لا يجوزُ تغيير شيء منها ولا من ترتيبها، شيء من مثن وأن تغيير ذلك مُنكر يجب تغييره ولو على الملوك إذا قدر على ذلك، ولم يَدُعُ إلى الإسلام. منكر أكبر من ذلك، وعلى الجملة: فإذا تحقّق المنكر وجب تغييره على من رآه وكان قادراً على تغييره، وذلك كالمحدثات والبدع، والمجمع على أنه منكر. فأما

(١) في (ع): الفرق.

(۱۷) بــاب تغيير المنكر من الإيمان [۳۹] وعن طارق بن شهاب، قال: أوّلُ من بدأً بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مروانُ.....

(١) كتاب الإيمان ـ (١٧) باب: تغيير المنكر من الإيمان

المسافر في البادية، ولتيسّر ومشقته عليهم غالباً. وقد المدرة<sup>(۱)</sup>.

(۱۷) ومر

(قوله: الول من بدأ ما روي في أول من قدّم الد وقيل: عثمان. وقيل: ابن ال قال المؤلف رحمه الله

قال المؤلف رحمه الله لأنهم شاهدوا رسول الله والمتواتر عند أهل المدينة: عمّا فعله النبي ﷺ، وداوم ع قدّم ذلك؛ فلعلّه إنما فَعَله

رواه القضاعي في مسئد الذ
 الح)، قال القاري: لا أه أهل المعرفة، وتبعه النووي
 في (ع): مثل.

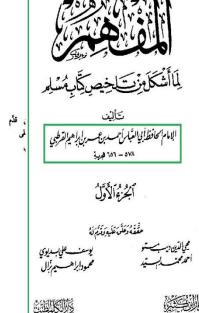

# حكم ابن افي العاص اور بيني مروان كے كر توت: اسد الغاب امام ابن اثير التوفي ١٣٠٠ ه



اُد هر <u>كوفيه ميں مغيره بن شعبيةً كرتا تق</u>ل بيكيئي سفي<sup>و ، 9، صحيح حديثيں!! توبيہ توبيہ!!!!اندهير مچاديا-</sup>

### مغيره بن شعبةٌ كاحضرت عليٌّ پرسب وشتم كرنا: سلسلئه احاديث صحيحه علامه الباني المتوفي 1999ء

سلة الاطالبة الصعيدة بلد المستويدة بلد الموسين في يا يا محتاب المستويدة بالمراكبة ويناده المرسان المحتاب الموسين المستويدة والمستويدة والمستوي

سيره ام عطيه والتي مروى به ووكتي بين المهائف عن أنتباع المستفان وكم يُعْزَمُ عَلَيْنا . ... بم (عورة س) جناز من كساته على سنع كما كما برح اكد سنع نيس كما كيا" ( بغارى )

مردول کو برا بھلا کہنامنع ہے

زیادہ بن طاقہ اپنے بھا سے روایت کرتے میں کہ حضرت

مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ نے حضرت علی بن ابوطالب بڑاتھ کو برا

محلا کہا۔ مطرت زید بن ثابت بناتات مضرت مغیرہ بناتنا کے

ہاں گئے اور کہا: اے مغیروا کیا تو نہیں جانتا کہ رسول

الدين ي مردول كوكال دين عص فرمايا؟ اب قو

حضرت علی نامین پر ان کے فوت ہو مکنے کے بعد سب و شتم

(١٧٧٨). عَنْ زِيادِ بُن عِلاقَةً عَنْ عَيَهُ أَنَّ السُغِيرَةُ بَنَ شُعْبَةً عَنَّ سَبِّ عَلِي بَنَ أَبِي طَالِبٍ وَلِي ، فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ: يَا مُغِيْرَةً اللّهَ تَعَلَمُ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ سَبِ الْأَمُواتِ فَلِمْ تَسُتُ عَلِيًا وَفَلْ مَاتَ.

(الصحيحة ٢٣٩٧) كيون كرتاج؟ نخر به انخرجه الحاكم الم ٣٨٥)، واحدة: 8/ ٣٦٩، وابو نغيم في "اخبار اصبهان" ٢/ ١٥٣ شرح ..... مرنے والے لوگ اپنا انجام ہے بمكتارہ واتے ہيں، اس ليے اگران كا تذكر كو تجرند كيا وائے تو كم ازكم ان كے معائب و نقائص بيان كرتے ہے باز رہنا چاہتے، بالخصوص محلة كرام اوران ميں سے خاص طور يرائل بت رمول -

میت کے عیوب کوفی رکھنے اور اے کفن دینے کی فضیات

(۱۷۷۹) عَنَ أَبِي أَمَامَهُ وَقِينَ مُرْفُوعاً: حضرت الوامام فِيَّلَات روايت ب كرمول الله عَيْلَةَ (امْسَ غَلِقاً اللهُ عَنْ أَلَهُ مِنْ فَعَلَمُ مَنْ أَمُونَ اللهُ عَنْ أَمُلُهُ مِنْ فَعَلَمُ اللهُ عَنْ أَمُلُهُ مِنْ أَمُلُوا اللهُ عَنْ أَمُلُوا اللهُ عَنْ أَمُلُوا اللهُ عَنْ أَمُلُوا اللهُ عَنْ أَمُولُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

www.KitaboSunnat.com

# مغيره بن شعبة كاحضرت على يرسب وشتم كرنا: سلسلة الأحاديث الصحيحة العلامة الألباني الم التوفي 1999 م

قلت: وإسناده جيد.

وله عند النسائي (٢ / ٢٨٧ و ٣٠٢) طريقان آخران عن علمي .

وطريق آخر عند أحمد (١ / ١٤٧).

وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره، وهو مخرج في والمشكاة، (٤٣٥٨ ـ التحقيق الثاني)، و «آداب الزفاف» (١٢٥).

وفي وصحيح مسلم، (٦ / ١٣٩ ـ ١٤٠) عن ابن عمر:

وأن ميثرته كانت أرجواناً».

قال ذلك رداً على من نسب إليه أنه يحرم ميثرة الأرجوان!

#### ٢٣٩٧ - (نهى عن سبُّ الأمواتِ).

أخرجه الحاكم (١ / ٣٨٥) عن شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه:

دأن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة! ألم تعلم أن رسول الله 遊 نهى عن سب الأموات؟ فلم تسب علياً وقد مات؟!»، وقال:

وصحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالاً، وعم زياد بن علاقة اسمه قطبة بن مالك، وقد اختلف في

إساده على مسعر، فرواه سعبه عنه مددا، وحافقه محمد بن بسر فعان. منا مسعر عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال:

ونال المغيرة بن شعبة من على، فقال زيد بن أرقم . . . ، الحديث.

أخرجه أحمد (٤ / ٣٦٩)، وأبو نعيم في وأخبار أصبهان، (٢ / ١٥٣).

وتابعه وكيع: ثنا مسعر عن أبي أيوب مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك به .

04.

# سِسِه الأحاديث الصَّحيحَة

محد ناصرالدين للألباني

المجلد اكخامس

You - Y .. 1

مكتّ بالمعَارف للِنَشِيْرَ والتوزيع يَّعَاجِهَا سَعدِن تَكبُ الرَّمِنْ لِرَائِدِ الدِدْبَاض حضرت عثان کے گورنر کے یہ کرتوت! حضرت عثان پر ایک بندہ عیب نہیں لگاسکتا ، ندانہوں نے پائی کھائی، وہ تودین واسطے لٹاتے تھے ، عمر گزری تھی ، مگر یہ نالائق آگئے رشتہ دار غلبہ پالیا بیت المال اور اس کے نتیج میں بدنامی ہو گئی ، بالکل جو حدیث پاک کہ رسہ کٹ گیا۔شکر ہے کہ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ پر رحم فرمایا۔

### اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسنح کر که پیش کیا جار ہاہے : انوار الباری اردو شرح صبح ابنجاری : مولانا انور شاہ کشمیری التوفی ۱۹۳۳ء

جلد(١٢) 10. انوارالباري حانتے ہو، میں نے کہا، بخدا میں جو چڑ حانیا ہوں وہ اس ہے بہتر ہے جو میں نہیں ۔ سننے کے لئے نہیں جٹھتے ،اس لئے ہم نے خطبہ کونمازے پہلے کردیا ہے۔ تشریج: ۔حضرت شاوصاحبؓ نے فرمایا: سنت یمی ہے کہ عید گاو کے لئے او طرح نکلتے تنے اور آ ب کے زمانہ میں عبدگاہ میں بھی منبر نہ تھا،الدنہ روایات ہے اتنا ٹا تے،اور بخاری میں بھی شہ نول وارد ہے، پھرکٹیر بن اصلت نے عبد خلفاء میں پکی این پھر دوسری سنت بیہ ہے کہ نماز کو خطبہ پر مقدم کیا جائے ،اور مروان نے اس کہ ا عمد حضرت علیٰ کے حق میں برے کلمات استعال کرتا تھا اور لوگ اٹھے کر چلے جاتے غ خطبہ نیں۔اور حضرت عثمانؓ ہے جوروایت تقدیم خطبہ کی نقل ہو کی ہے اس کی وجہ دوسر عیدل جائے۔ یاتی اکثر عادت ان کی بھی ایس نتھی۔ چنانچہ آ گے قریب ہی بخاری شا حفرت ابو بكر حفرت عمرٌ وحفرت عثال أسب بى نمازعيد \_ خطيه \_ قبل بزهة تقير مروان کے حالات يهال جووا قعدمروان كابيان ہواہے، وواس زیانہ کاہے جب ووحضرت صاحبؓ نے اس موقع پرفر مایا کہ مروان رجال بخاری سے ہے اور وو بڑا فتنہ پرواز تھا، ا حضرت علیٰ پرسب وشتم کرے اور لوگوں گوستائے۔ امام بخاری اس کا جواب نہیں دے۔ تنج بخاری ص ۱۰۵ باب القراءة فی المغرب میں امام بخاری نے مروان کی روز کر آرڈ کا ایڈ فیارٹ فیسٹر وہوں وہ دورہ کو

و ہاں بھی دری بخاری میں فر مایا تھا کہ پیشخص فتنہ پر داز ،خوں ریز یوں کا باعث ،اور حضرت خان کی شہادت کا بھی باعث تھا ،اس کی غرض ہر جنگ میں بیہ ہوتی تھی کہ بروں میں ہے کوئی شدر ہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں ،جنگ جمل کے واقعہ میں حضرت عا کشڑنے فرمایا کہ کون ہے جوتر م نجی پر وست درازی کرتا ہے؟ اشتر نخفی تو بین کر ہٹ گئے اور جھوڑ کر چلے گئے ،گر مروان نے بیچھے سے جاکر حضرت طلحہ کو تیر مارکرزشی کردیا (جوعشر وہشر و میں سے بچھے )۔

ہندویا کے بیل جھی ہوری اسلامی تاریخ کے روال سے اسلامی تاریخ کے فاط طور پر اوراس سلسلہ بیل ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے روال بھی تذکروں بیل آرہ ہیں، چونکہ چندصد ہول سے اسلامی تاریخ کو فاط طور پر اورش کر کے پیش کرنے کی مہم بورپ کے مستشرقین نے بھی چلائی تھی، اوراس سے ہمارے بچو بڑے بھی متاثر ہوگئے تھے، شلا بخت محدود، بعا مدرشید رضا مجد الخشر کی (صاحب الحاضرات) عبدالو باب النجار وغیرہ، اس لئے ان کارداور تھے حالات کی نشائدہ کی افریفہ بعلاء امت پر جائدہ و پیکا تھا۔ خدا کا شکر ہاس کے لئے علامہ مورخ شخ محدالعربی النبانی فی استاذ مدرسة الفلاح والحرم الکئی نے ہمت کی اور دوجلدوں میں '' تحذیر العجر کی من محاضرات الخشر کی لکھ کر شائد کی جوالحمد للد فریا ہے۔ محققانداور مستند حوالوں سے مزین ہے، اوراس میں اپنے بڑوں سے جو فلطیاں ہوگئی ہیں وہ بھی واضح کردی گئی ہیں، مشلا ابن جریر، این کثیر و غیرو سے کتاب کی دونوں جلدوں کا مطالعہ اہلی علم خصوصاً مؤلفین کے لئے نہایت شروری ہے، یہاں ہم پہنے حصد مروان کے بارے میں چیش کررہے ہیں۔

(۱) مروان بن الحكم بن الي العاص م ٢٥ م نے رواب حدیث بھی كى ہے مگراس نے حضور عليه السلام كى زيارت نبيس كى اور ندآ پ سے خود

خلافت اور کر بلاء حضرت عثمانٌ کا دور

اس میں پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یار امام بخاریؓ پہ حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون میں برشاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یار امام بخاریؓ پہ حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون میں جنگ جمل کے اندر خود تیر مارا زم آلودہ اور ایک ایک ایک کے لکھا، کہ اس خبیث نے حضرت علیؓ پر لعنت کی ، حضرت طلحہؓ کو خود میدان میں جنگ جمل کے اندر خود تیر مارا زم آلودہ اور صحابی رسول کو شہید کیا وہ وہ کام کئے گن گن کے گن گن کے ک

### مروان ملعون کے کرتوت: انوار الباری اردو شرح صیح البخاری مولانا انور شاہ کشمیری التوفی ۱۹۳۳ء

جلد(١٤) انوارالباري کوئی حدیث تی ہے، اس کی توثیق عام احادیث کے بارے میں ٹیس بلک صرف فصل زیر کے بارے میں مفزت عرور ان کے تھی، طلب خلافت کاشوق جرایاتو به تک کهدویا که این تم مجھ ہے بہتر نہیں ہیں۔ محدث شہیر جافظ اساعیلی ۹۵ ھے نے امام بخاری مریخت نقلا کیا کہ انہوں نے اپنے بچے بخاری میں مروان کی حدیث کیوں ذکر کی ،اوراس کے نہایت بد بختا ندا قبال ہے ریجی ہے کہ اس نے یوم جمل میں حضرت طلخ کو تیر مارکرشپید کیاتھا، پھرخلافت بھی ہز ورتگوار حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ (تہذیب ص• ۹۱/۱ ) ۔ بخاری ص ۵۲۷ میں ہے کہ حضرت طلحہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنایاتھ برکا رکر دیا تھا، علامہ کر مانی نے لکھا کہ جنگ احدیث حضور علیدالسلام کی حفاظت کرتے ہوئے سرف طلح رو گئے بھے تو انہوں نے اپنے جسم مبارک پرای سے زیاد وزخم کھا کر بھی حضور کو بچایا تھااور ای برحضور علیہ السلام نے غوش ہو کر فرمایا تھا کہ طلحہ کے جنت واجب ہوگئی۔ ایے جنتی پر قاتلانہ تملہ کرنے کا حوصلہ صرف مروان جيباشقي بى كرسكتا تھا۔ (٢) بقول حضرت شاه صاحب کے ختل عثمان کا باعث بھی مروان ہی تھا، کیونکہ ووان کا سیکرٹری تھااورای نے حضرت عثمان کی طرف سے ا کیے جبوٹا محط عامل مصراین ابی سرح کے نام کلعا تھا اور حضرت عثمان کی میر بھی بغیران کی اجازت کے لگا دی تھی اور حضرت عثمان ہی کے اونٹ یران کے بی غلام یاکسی دوسر کے پیٹھا کرمصر کو تھا فلان فلان طريقه يرقل كردينا ـ ده خطرات يث ہے؟ انہوں نے طف اٹھایا کہ ٹیں نے ہرگز ایسا م وان کو ہمارے سے دکریں تا کہ ہم اس ہے لورا آ خریہ ہے کہ آ پ خودشہید ہوجا کیں گے۔ پھر ج مشورول کوحضرت عثمان محض مروان کی وجہ ہے۔ (۳) حضرت معاویہ کے دوسرے گورزوں کے کرتے تھے، گرمروان کے بارے میں یہ بات نے خطبہ عبد کو بھی نماز سرمقدم کر دیا تھا۔ (۴) حفزت علیٰ کے علاوہ اس سے حضزت حس (۵) حضرت حسنؓ کی وفات برحضرت عائشہؓ مروان ہی نے شدید مخالفت کی تھی حالانکہ اس وذ کر حضرت حسین گودنن بقیع کے لئے آ مادونڈ کر ا (١) واقعة رو١٣ ه من بھي اگر جه مروان امير ، مه پیدهدید میں داخل کراد یا تھا،اس وقت یز پدکی طر مة لفة تلسر علايه ك لیبہ کےلوگ پزیدے نے زار ہو گئے تھے،عثان بڑ ھائی کے لئے روانہ کیا،اہل مدینہ نے حضورعلہ سلم بن عقبه كالشكريدينے باہرآ كررك كيا واو

خلافت اور کربلاء حضرت عثمانٌ کا دور

حضرت معاویٹے کے دوسرے گورنروں کے بارے میں تو یہ بحث چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ وعید میں سب علیٰ کرتے تھے یہ نہ کرتے تھے مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانے میں ایسا ضرور کرتا تھا بریکھیے صفحہ و

### مروان جمعه اور عيد خطبه ميں سب عليٌّ كرتے : انوار البارى اردوشرح صحيح البخارى مولانا انور شاہ كشميريُّ المتوفى ١٩٣٣ء

جلد(١٢)

انیں بلک صرف فعل زیرے بارے میں حضرت عروہ نے کی تھی،طلب ب محدث شہیر حافظ اساعیلی ۹۵ د نے امام بخاری برخت نقد کیا کہ انہوں منہایت بد بخاندا ممال سے بیجی ہے کداس نے یوم جمل میں حضرت طلحالو یاکی ۔ (تہذیب ص۱/۱۹)۔

السلام كى حفاظت كرت بوئ ابنا باتهديكا ركرويا تضاء علام كرمانى في لكها ، طلحارہ گئے بتھے تو انہوں نے اپنے جسم مبارک برای سے زیادہ زخم کھا کر بھی كه طلحة ك لئ جنت واجب موكل \_ الي جنتي يرقا علانة حمله كرف كا حوصله

ن بی تھا، کیونکہ و وان کاسکرٹری تھااورای نے حضرت عثالیٰ کی طرف ہے ن کی مہر بھی بغیران کی احازت کے لگا دی تھی اور حضرت عثان ہی کے اونٹ نے اوگ مصرے شکایات کیکر مدینہ آئے ہیں، جب وہ مصر پنجیس تو ان سب کو لے كرمصرى دفدوايس آيا اور حضرت عثمان سے كہا كه آب نے ايها جمالكھا ے امرونلم ہے لکھا گیا، اس برسارے بلوائیوں نے متفقہ مطالبہ کیا کہ یا تو ماكا تدارك كرائين، يا آب ايخ آپ كومعزول كرلين ورنه تيسرى صورت ہ دنوں میں بلوائیوں کومروان نے بار بارمشتعل کیا، اور حضرت علیٰ کے بہتر

ودعى كالمصرف المالاتمان مؤلفة تلبيزعاليه كشبيرى

مشورول کو حضرے عثان \*محض مروان کی وجہ ہے نہ مان سکے ،اس کی لوری تفصیل تحذیرالعبتر ی میں متند تاریخول ہے درج کی گئے ہے۔ (٣) حضرت معاویة کے دوسرے گورزوں کے بارے میں تو یہ بحث کی حد تک چل مکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ وعید میں سب علی کرتے تھے یا نہ

کرتے تھے، گرم وان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ضروراییا کرتا تھااورای لئے اس نے نطبہ عنید کو بھی نماز پر مقدم کر دیا تھا۔

(۴) حفزت علیٰ کے علاوہ اس ہے حضرت حسنؑ کے بارے میں بھی فحش کلامی ثابت ہے۔

(۵) حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائشہ نے ان کواپنے نانا جان صلے اللہ علیہ وسلم کے باس فرن ہونے کی اجازت دے دی تھی بگر مروان ہی نے شدیدخالفت کی تھی حالا نکداس وقت وہ امیر مدینہ بھی نہ تھا،اور وہاں گل وقبال کی نوبت آ جاتی ،اگر حضرت ابو ہر برڈ بچ میں بڑ کر حضرت حسین کو فن بقیع کے لئے آبادہ نہ کر لیتے۔

(٢) واقعة رو٣٧ هدين بھي اگر چيمروان امير مدين نبيس تفاكر اس نے اور اس کے ميٹر عبدالملک نے بی لفکر شام کو بی حارثہ کے راستہ ہے مدینه طبیبه پس داخل کراد یا تھا،اس وقت پزید کی طرف سے عثمان بن محد بن اٹی سفیان گور زیدینه تھا،اوراس کی غلط کاریوں کے سبب سے مدینه طیبہ کےلوگ بزیدے بےزارہو گئے تھے، عثان نے بزید کوخبر دی تواس نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ایک بہت بڑالفکر جراریدین طیب پر یڑ ھائی کے لئے روانہ کیا،اہل مدینہ نے حضور علیہ السلام کے زبانہ کی خند ق کو کھو د کر پچرے کار آید کر لبااور ہر طرف ہے مدینہ کو محفوظ کر لباتھا، سلم بن عقبہ کالشکریدیئے ہے باہرآ کررگ گیا،اورکوئی صورت تملہ کی نے دیکھی تو م وان اوراس کے مٹے ہے ید د جا ہی اوران دونوں نے ایک

آگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائش نے ان کو اپنے نانا جان الٹی ایکنی کے پاس دفن ہے نے اجازت دے دی مگر مروان ہی نے شدید مخالفت کی ہے دستہ لے کر آگیا پولیس کا کہ کون ہو جو حسن کو ادھر دفن کرے ، یہ سارے جرائم کئی صفحے اس مروان بی عینے صفح اس مروان کے کر توت۔

# مروان نے امام حسن کو حضور الیا الیام کے پاس دفن ہونے سے منع کیا : انوار الباری شرح صیح ابنجاری مولا ناانور شاہ کشمیری التوفی ۱۹۳۳ء

ا۱۵۱ جلد(۱۵)

ی ٹیمیں بلکہ صرف فصل زیر کے بارے میں حضرت عرود نے کی تھی، طلب یا ۔ تحدث شہیر جافظ اساعیلی م 90 دینے امام بخاری پر تحت نقد کیا کہ انہوں بہتایت بد بختا ندا قبال ہے ہیا بھی ہے کہ اس نے یوم جمل میں حضرت طلقہ کو ماکی ۔ (تہذیب میں ۱/۱۰)۔

السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اپناہاتھ بیکا دکردیا تھا، علامہ کر مانی نے لکھا بطخر و گئے بیٹے وانہوں نے اپنے جسم مبارک پرای سے زیاد وزخم کھا کر بھی کہ طلح کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ ایسے جنتی پر قاتلانہ تعلید کرنے کا حوصلہ

ن بی تھا، کیونکہ وہ ان کا سیکرٹری تھا اور ای نے حضرت عثمان کی طرف ہے ان کی میر بھی بغیران کی اجازت کے لگا دی تھی اور حضرت عثمان ہی کے اونٹ خے لوگ مصرے بنجیس تو ان سب کو خے لوگ مصری و فید والیس آوان سب کو لے کرمصری و فید والیس آیا اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نے ایسا خط لکھا ہے ۔

ایسا خط کے لکھا گیا، اس پر سارے بلوائیوں نے متفقہ مطالبہ کیا کہ یا تو کا تذارک کرائیں، یا آپ اپ نے آپ کو معزول کرلیں ورنہ تیسری صورت کے دئوں میں بلوائیوں کو مروان نے بار بار شعتھل کیا، اور حضرت علی کے بہتر

مبدية المدان المرازي المرازي

هُ تَالِيُفَاتِ ٱشْرَفِيْتِيَ مِنْ مِنْ فِارِهِ مُسَانِ كُنُةِ تِي هُ تَالِيُفَاتِ ٱشْرَفِيْتِيَ مُ 1929-4540513 [001-4540513]

مشورول کو حضرے عثال بختص مروان کی ویہ ہے نہ مان سکے واس کی بوری تفصیل تخذیر العبقر کی میں متند تاریخول ہے درج کی گئی ہے۔ (۳) حضرت معاوییا کے دوسرے گورنروں کے بارے میں آوید بھٹ کی حد تک چل کتی ہے کہ وہ خلبہ جمد وعید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق وو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ضروراہیا کرتا تھا اوراس کئے اس نے خطبہ عنید کو بھی نماز مرمقدم کر دیا تھا۔

- (۴) حضرت علیٰ کےعلاوہ اس ہے حضرت حسنؓ کے بارے میں بھی کحش کلامی ثابت ہے۔
- (۵) حضرت حسن کی وفات پرحضرت عائشہ نے ان کوا پنے نانا جان صلے اللہ علیہ وسکم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی تھی ،گمر مروان بن نے شدید نخالفت کی تھی حالا نکہ اس وقت وہ امیر مدینہ بھی نہ تھا،اور وہاں قبل وقبال کی نوبت آ جاتی ،اگر حضرت ابو ہر پر ڈ بھی میں پڑ کر حضرت حسین کو ذون بقیعے کے لئے آیاد و نہ کر لیعتے ۔
- (۲) واقدتر ۱۳۳۶ میں بھی اگر چدم وان امیر مدین بیس تھا گراس نے اور اس کے بیغ عبد الملک نے بی تفکرشام کو بی حارث کے داست سے مدینہ طیب شام کا اور اس کے میں افسار اس کے میں اس سے مدینہ طیب شام کا موارث کے سب سے مدینہ طیب کے لوگ پرنید سے بزارہ و گئے تھے، عمّان نے پرنید کو خردی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لفکر جرار مدینہ طیب پر خاتی کے لئے روانہ کیا، اتلی مدینہ نے حضور علید السلام کے زمانہ کی خند آل کو کھود کر پھر سے کار آمد کر لیا اور برطرف سے مدینہ کو محفوظ کر لیا تھا، مسلم بن عقبہ کا تشکیر میں اس کے باہر آکردگ گیا، اور کوئی صورت مملم کی خدو کی اور اس کے بیٹے سے مدد جاتی اور ان دونوں نے ایک مسلم بن عقبہ کا تشکر مدینہ سے باہر آکردگ گیا، اور کوئی صورت مملم کی ند دیکھی تو مروان اور اس کے بیٹے سے مدد جاتی اور ان دونوں نے ایک

# مدینه پر حمله میں مروان نےمدد کی: انوار الباری اردو شرح صحیح ابنجاری مولانا انور شاہ کشمیری التوفی ۱۹۳۳ء

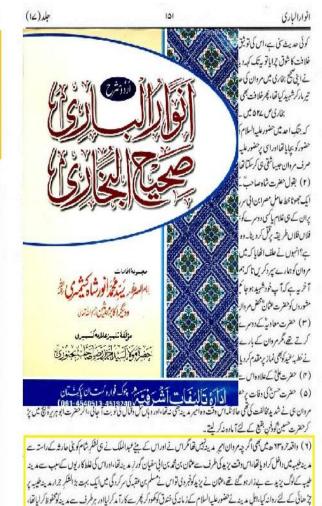

ملم بن عقبہ کالشکر مدینہ سے باہرآ کررک گیا، اورکوئی صورت حملہ کی نہ دیکھی تو مروان اوراس کے بیٹے سے مد دھاہی اوران دونوں نے ایک

طد(١٤) انوارالباري خفیدراسته بتاکریدینه برهمله کرادیا۔ اور کالفکر بزیدئے تمن دن تک مدینه میں اوٹ ماراور قتل عام کا باز ارکزم کیااور ایسے اسے مظالم کے ،جن کو کھننے ہے۔ ہماراتلم عاجز ہے۔ پھر بین سلم مکم معظمہ یرج عائی کے لئے اپنالشکر لے کر چلااور تین دن کی مسافت طے کر کے داستہ ہی میں مر کیا تھا۔ هنرت سعید بن المسیب فر مایا کرتے تھے کہ بش ہرنماز کے بعد بنی مردان کے لئے بدرعا کرتا ہوں۔ (2) متدرك حامم ١٨١/٢ من بيعديث بيد جس كي سندي بياوراس كي توشق علامدة بي في بي كي الله تعالى في تعلم اوراس کی اولا دیرلعنت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاحتدال میں لکھا کہ مروان کے اعمال ہلاکت خیز ہیں، اس نے حضرت طاق می جی قبل کیا اور کتنے ہی برے (٨) تحذر العبقري من ١٨٣/٣ من مروان كافعال مؤمد وكتفر أنك جابي في حي حي كياب اوران من اس كي خدر و بدعيد ي كاواقد يحي الل كيا ہے جواس نے منحاک بن قیس کے ساتھ روار کھا تھاا وران کومع ان کے ای رفقاء اشراف شام کے آل کراویا تھا۔ (9) عبدالملک بن مردان نے تجاج کے ذریعہ کھیہ اللہ پر گولہ ہاری کرائی تھی اور جاج کو بھیج کر حضرت عبداللہ این زبیز گوشہید کرایا تھا۔ حضرت عام بن عبداللہ بن ذیر تھرما یا کرتے تھے کہ بنی مردان نے ساٹھ سال تک حضرت علی و برا بھلا کہا ورکہلا یا گر حضرت علی واس ہے کچھ نقصان نہ پہنچا بلکدان کی اور بھی عزت ورفعت میں اضافہ ہوا۔اور شام کے بعض لوگوں کے منہ زندگی ہی میں خزیر کے ہے ہوگئے تھے (جو تفرت علیٰ برروزاندایک بزار بارافت کرتے تھے ) ربھی دیکھا گیاہے( روس ۱۹۹/۳)\_ (۱۰) سمالا میں شروان کو بھی 9 ماہ کے لئے حکومت کی تنج محل اوراس کی موت اس کی بیوی کے ذریعے ہوئی تھی ،جس نے اس کوایک بیروہ حرکت کی وجہ سے سے کی حالت میں گلاد یا کو آل کردیا تھا، اور اس کا بیٹا بدایجی نہ لے۔ کا، اس بدنا می ہے ڈر کر کہ لوگ کہیں گے کہ مروان ابیابزابادشا داک عورت کے ہاتھوں مارا گیا۔ (رم ۲۸۱) (۱۱) مروان کا باب تقم بھی بہت بدکر دارتھا، دو حضور علیہ السلام کی از دارج مطہرات کے جمروں ریبے ماسوی کیا کرتا تھا، ان میں دو جمائز کا تھا اور <mark>راز کی خبر س لوگول کو پہنچا یا کرتا تھا، جنسور علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا وغیر واس لئے حضور علیہ السلام نے اس کوادراس کے ہے مروان کو یدینہ</mark> منورہ سے جلاوطن کر کے طاکف بھیج دیا تھا مجروہ حضرت اپو بکر وع ﴿ کے زبانوں میں بھی ندآ سکاہ اور حضرت عثانٌ کے زبانہ میں باب میٹے وانول مدينطيباً على تصرحافظ ابن مجر في الباري، كتاب الفتن مين حديث" هلاك امنى على بدى اغيلنم سفهاء كرتحت لکھا کہ بہت ی احادیث تکم اوراس کی اولا د کے ملعون ہونے کے بارے میں واروہوئی ہیں بن کی تخ بین طبر انی وغیرو نے کی ہے، ان میں زياد ه تومحل نظر ٻين گربعض جيد بھي ٻيں۔ مروان ایسے فتند برداز ، سفاک وظالم غیر تفتیخص کورواۃ ور جال بخاری میں دکھیکر بزی تکلیف و جرت بھی ہوتی ہے اورای لئے

محدث اسامیلی،محدث متلی بمانی وغیرونے تو سخت ریمارک کئے ہیں کہ برکیا ہے؟ امام تیڑھیے (تنظیم وعیل محدث وفقیہ (استاذ امام شافعٌ) سے تو بناری میں روایت نہ کی جائے اور مروان سے لے ل جائے جس کی کوئی جی تو تیز میں کرسکا۔یکن مقدرات نبیس منج جوہ وا قداد وہوکر

ر ہا گران کے ساتھ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی مدہات بھی بھی نہ بھولی جائے کہ ضعف و پینکلم فیدراویوں کی وجہ ہے احادیث بخاری نبیں

لریں گی۔ کیونکہ وہ سب احادیث دوسری احادیث مرویہ کے سب سے قوت وصحت حاصل کرچکی ہیں واللہ المستعان ۔

# مروان کے بارمیں امام ذھی ؓ کا مؤقف : میزان الإعتدال الإمام الذهبی ؓ التوفی ۴۸ کھ

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اکھا کہ مر دان کے اعمال ہلاکت خیز ہین ،اس نے علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اکھا کہ مر دان کے اعمال ہلاکت خیز ہین ،اس نے «هنرت طلیہ کو بھی قمل کیااور کتتے ہی برے اعمال کامر تکب ہواہے۔

و قال اين حزيمة . نقه . اما .

٨٤٢٤ [ ٠ ٠ ٠] \_ مَرْزُوقُ أَبُو بَكْرٍ [ت] البَاهِلِيُّ البَصْرِئِيُ ``. عن قتادة، وابن المنكدر . وعنه معتمر، والطيالسي، وجماعة \_فوثقه أبو زُرْعة .

٨٤٢٥ [٤٨٠٣ ت] ـ مَرْزُوقٌ، أبو بكْرٍ [ت] التَّيْميُّ (١). عن أمّ الدرداء. ما رَوَى عنه سوى أبي بكر النهشلي.

٨٤٣٦ [٨٠٤٤ ت] ـ مَرْزُوقُ الثَّقَفِيُّ. مَوْلَى الحَجَّاجِ<sup>(٣)</sup>. عن ابن الزُّبير. تَفَرَّدُ عنه ابنهُ إبراهيم.

#### مَرْوَان

٨٤٢٧ [٨٣٥٦] \_ مَرْوَانُ بْنُ أَزْهَرَ (٤) . عن أبيه. مجهولان.

٨٤٢٨ [٨٨٠٥ ت] \_ مَرْوَانُ بنُ الحَكَم [خ، عو] الأَمَوِيُّ (٥)، أبو عبد الملك.

خلاصة تهذيب الكمال: ٧/١، تاريخ البخاري الكبير: ٧/ ٣٨٤، المغني: ١٦١٠، الجرح والتعديل:
 ٨/١٠٠، تاريخ الإسلام: ٦/ ٣٨٠، الكماشف: ١/١١١، تاريخ أبو زرعة المعشقي: ١٨٥٠ المجروحين لابن حبان: ٣/ ٣٨٠، ديوان الضعفاء: ت (٤٠٧٥)، خلاصة الخزرجي: ت (١٩١٣)،

(۱) ينظر: تهذيب الكمال: ٢/ ١٣١٥، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ١٧، تقريب التهذيب: ٢/ ٣٣٧، تهذيب التهذيب: ٨/ ١٨/١، (١٥١) تاريخ البخاري الكبير: ٧/ ٣٨٣، مجمع: ٨/ ١٨/٥، الجرح والتعديل: ٨/ ١٢٠٤، تاريخ الإسلام: ٨/ ٣٨٣، خلاصة الخزرجي: ت (١٩١٦).

(۲) ينظر: تهذيب الكمال: ۲۱ (۱۳۵ ، خلاصة تهذيب الكمال: ۸۲ ، تقريب التهذيب: ۲۲۷/۱ تهذيب الكمال: ۸۲ ، تقريب التهذيب: ۲۱ / ۲۳۷ ، تهذيب التهذيب: ۲۱ / ۲۸۵ ، تاريخ البخاري الكبير: ۸۲ / ۲۸۳ ، ۲۸۵ ، الكاشف: ۱۳ / ۲۱۱ ، الجرح التعديل: ۸۱ / ۲۱ ، ثقات: ۷۷/۱ ، تقريخ أسماء الثقات: ۱۳۷٤ ، تقريخ المساد الثقات: ۱۳۷۵ ، تقريخ الإسلام: ۲۱ / ۲۸۱ ، الكاشف: ت (۵۶۰) ، خلاصة الخزرجي: ۲۰ (۵۶۰) ، خلاصة الخزرجي: ۲۰ (۲۵۰) .

(٣) ينظر: تهذيب التهذيب: • / ٨٨ (١٥٦)، خلاصة تهذيب الكسال: ٢٨/٢، تقريب التهذيب: ٢٣٨/٢، تقب التهذيب: ٢٣٨/٢، ثقبات: ٤٢٩/٥، الجرح النخاري الكبير: ٧/ ٣٨٢، ثقبات: ٤٢٩/٥، الجرح والتعديل: ١٨/ ٢٨٢، ثقبات: ١١٩٩٥، الجرح والتعديل: ٨/ ٢٨٢،

(٤) دائرة معارف الأعلمي: ٢١١/٢٧.

(٥) ينظر: تهذيب الكمّال: ١٣٠٦/، ١٣١٦/، خلاصة تهذيب الكمال: ١٩٠٣، تهذيب التهذيب: ١٩٠/، خلاصة تهذيب الكمال: ١٩٠/، تقريب التهذيب: ٢٣٨/، ٢٣٩، ٢٣٩، الجرح والتعديل: ٢٧١/، تاريخ البخاري الكبير: ٧٨/٣٠، تاريخ البخاري الصغير: ٤٦/١٤، الكاشف: ٣/١٣٠، نسيم الرياض: ٢٩١/، تراجم=

٣٩٦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قال البُخَارِئُ: لم يَرَ النبيِّ ﷺ.

قلتُ: روى عن بُسْرة، وعن عثمان. وله أعمال مُوبقة. نسأل الله السلامَة؛ رمى طلحة بسَهْم وفعلَ وفعلَ.

٨٤٢٩ [٨٣٥٧] - مَزْوَانُ بِدُ حَعْفَ السَّمُ ي (١٠). سمع منه أن حاتم، ومطتن، وقال او

أبي حاتم: صدوق. وقال أَبُو الفَتْح الأَزْدِئِّ.

قلت: له نسخة عن قراءة وموسى بن هارون، قالا: حد سئرة بن جندب، عن جعفر بر عن جده: كان رسول الله ﷺ يا ويجعلها وثر آ<sup>٣٧</sup>.

وبه إلى سَمرة سوى مطب «اللهمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيثَتِي مُسْلماً ا<sup>(2)</sup>.

وبه ـ مرفوعاً: «مَنْ جَامَهَ

= الأحبار: ٢٩٢/٣، مير الأحد والنهاية: ٢٩/٨، علل ابد الاستيعاب: ٢/ ١٣٨٧، معجد رجال البخاري للباجي: ٢/٢ أسد الغابة: ٤/٣٤٨، جامع ا ٢٧، تجريد أسماء الصحابة: ر (١) المغني: ٢/١٥/٢،

(Y) في ب: عن جعفر بن سعيد بن (T) أخرجه الطيراني في الكبير: V/ (3) أخرجه الطيراني في الكبير: V/ سمرة، وعن وائل بن حجر و وإسناده ضعيف. وللحديث صحيحه: (المساجد: Y31). الافتتاح: باب ۸، ابن ماجه في ۲/ ۱۹۰ الدارمي في سنه: ١

(١٦٣٠). (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٧٨٧

مِنْ نَرْانُ الْأَخْمِنُ لَلْهِ مِنْ نَتْ أُرِّجِتُ ال عندة عندة

الإمام الحافظ شقس الدّين عد بي المحمد الذهب يق النون سنة ٧٤٨ م

ويكليس

**ڋٮٮٞڶ**ؠؽ۬ڔ*ڶڶڵٵڡٮڐڶڶ* ڸڔؙۮؘٲ؋۫ڽٳؙڶڣڞٙٳۼڹۮٳڿ<sub>ڣ</sub>ڔڶ<u>ڬؠ</u>ڗٚٵۄؙڔؙۊؚؾ

ورَاسَت وَتحقِينِينَ وَتعْزِلِيق

ارشیخ عامجمت معوّض شادُك ف قعیت بقد الأرستاذ الدکوروبرالفاح ابریسنده

الأُرِيسَا ( الدُكُوْرِعِيدَالْفُلُو أُوبِيسِنَّهُ خَيْدِالْحَيْنَ بِعَيْمَ الْعُوْثَالِيثَالِقِيَّة وَعَصَوْلِغِتْلَمِ الْعُلِلْلُمُونَالِلِسَّادِينَّة

الجشرة السّادس المعنوى:

دارالكنب العلمية

### سلفی ویب سائٹ پر مروان جیسے شخص کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایااور اس کوبرے افعال سے بری کیا ،اور جھوٹی تاویل کی کہ وہ اجتماد تھا



اس لئے حضرت عثانؓ کی نیکیاں سر ماتھے پر ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بے ایمان ہے مگریہ جو غلطیاں ہیں اس سے حکومت اسلامیہ برباد ہو گئ بالکل نظام خراب ہو گیا گورنر بگڑ گئے بیت المال لوٹنا شروع ہو گیا اور دین کو جو نقصان پہنچا یہ میں مخضر بیان کررہا ہوں۔

آؤ ابن تیمیہ ابن کثیر کے استاد جن کی کتاب جلد ۴ کا شیعہ کے رد میں کوئی مائی کالعل نہیں لکھ سکا۔ منھاج السنة النبویة اس زمانے میں یوسف ابن مطہر حلی نے لکھی منطاح الکرامہ کہ بارہ امام ہیں ، وہ تو چھوٹارسالہ ہے ، ۴ جلدوں میں۔ ابن تیمیہ نے ضخیم مگر امام منصف سے بے ایمان نہیں تھے آج کے لوگوں کی طرح مکر جاؤ۔

انہوں کہا کہ یار بات صحیح ہے جو زھد عمر کا تھا وہ حضرت عثال گانہ تھا ،نہ دنیا لینے کی بے رغبتی تھی نہ وہ عدل وانصاف اس بات سے تم لوگ کوں مکرتے ہو ، کیوں اس بات کو خراب کرتے ہو ، حضرت عثال نے نیک بیتی سمجھ کرکے چلور شتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چا ہیئے ، بیسار کچھ کیا مگر یہ سار کام خلاف ہوگیا لیعنی اس کا نتیجہ اچھانہ نکلا ، حضرت عمر کاجو طریقہ تھا انہوں نے رشتہ داروں کو ایک پائی نہیں دی کوئی عہدہ نہیں دیا حالانکہ ان کے ان میں بڑے بڑے قابل لوگ تھے بنوعدی مگر انہوں نے سمجھا ، اگر جائز بھی دینا تھا تہمت لگ جائے گی کہ خلیفہ اپنے لوگوں کو دے رہا ہے۔ پاک دام لے کر گیا ہے نقیج الثوب خود حضرت علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ کہ عمر اس دنیا سے گیا تو دامن پاک لے کر گیا ہے ۔ بندے کی مجال ہے نہیں ہے۔

حضرت عثمان سے غلطی ہو گئی رشتہ داروں کو عہدے دے دیے ،بیت المال سے وظیفے دیے ،سارا کو ہے کام خراب ہو گیا، یہ ساری تفصیل جو ہے امام ابن تیمیٹر نے اس بات کو بیان کیا ہے ۔ بیک سلوک کیا ہے امام ابن تیمیٹر نے اس بات کو بیان کیا ہے ۔ بیک سلوک کیا جو اجتہاد کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے انہیں عہدہ دیا جائے ، بالکل ان کی نیت یہی ہو گی ،اس میں کیا شک ہے ؟ مولا نا ابو الحن فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے اندر بندہ خطأ کر سکتا ہے ۔ سوچا ہوگا مگر سوچ ٹھیک نہ نکلی ، کہ رشتہ داروں کو کیون بنانا ور پھر رشتہ دار بھی ایسے ، کر تو توں والے ،

واما الزهد والورع فی الریاسة والمال فلا ریب ان عثمان تولی ثنتی عشرة سنة فرمایا کوئی شک نہیں کہ حکومت اور ریاست اور مال کے بارے میں زہد اور دامن بچاکے رکھنا حضرت عثان ؓ نے بارہ سال حکومت کی مگر انہوں نے جو کیا لکنه فی الأموال کان یعطی لأقاربه من العطاء ما لا یعطیه لغیرهم رشته داروں کوبیت المال سے جیسے مال دیے دوسروں کو نہیں دیے۔ تقسیم ٹیڑھی ہو گئ۔ ۵ لاکھ دینار افریقاکا نمس جو آیا مال غنیمت کا مروان کو دے دیا دنیا چینی بیت المال کاحق؟ تقسیم اموال کے اندر غلطی ہوئی وحصل منه نوع توسع فی الأموال وهو رضی الله عنه ما فعله إلا متأولا فیه له اجتهاد بیامام نے کہا کہ بیان کا اجتہاد ہے سوچ ہے نیت بری نہیں مگر بی کام ٹھیک نہ ہوا جو انہوں نے کیا، کھلامال دیا اینے رشتہ داروں کو، عہدے دے دیے ،

### حضرت عثمانًا كي تقسيم اموال مين اجتهادي غلطي : منهاج السنه علامه ابن تيمية التوفي ٢٨٥ه

وأما الزهد والورع في الرياسة والمال، فلاريب أن عثمان تولّي ثنتي عشرة سنة، ثم قصد الخارجون عليه قتله، وحصروه وهو خليفة الأرض، والمسلمون كلهم رعيته، وهو مع هذا لم يقتل مسلماً، ولا دفع عن نفسه بقتال، بل صبر حتى قُتل.

لكنه فى الأموال كان يعطى لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم، وحصل منه نوع توسّع فى الأموال، وهو رضى الله عنه ما فعله إلا متأوّلا فيه (١)، له اجتهاد وافقه عليه جماعة (١) من الفقهاء، منهم من يقول: إن

مِنْ الْمُحْتَدِّ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتِدِينَ الْمُحْتِدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَا الْمُعْتِينَا الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْ

ما أعطاه الله للنبى من اله هو قول أبى ثور وغيره. و القرآن هم ذوو قربى الإه الصدقات يأخذ منها مع المعنه، كما هو منقول عنه. ف وعلى رضى الله عنه لا بالقتال لمن لم يكن متبدئا المسلمين، وإن كان ما فع العلماء. وقالوا: إن هؤلا التبى تَبْغِي الله الوو

(١) ن، م، س: . . مافعله متاوا

(٢) م: طَائفة.

(٣) ن: مآخذ. ومعنى المثبت: أ

(٤) بالقتال: ساقطة من (س)، (٠

1-31 - 1891

الحسرء الثامين

# حضرت عثمانٌ پر اعتراض كي ايك وجه رشته دارول كو زياده مال دينا: منهاج السنه علامه ابن تيبيهُ المتوفي ٢٨ ٤ ء

ثم يقال : ثانيا : هذا من الكذب البين، فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحداً ما يقارب هذا المبلغ. ومن المعلوم أن معاوية كان يعطى " من يتألُّفه أكثر من عثمان. ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن بن على مائة ألف أو ثلاثمائة ألف [درهم] "). وذكروا أنه لم يعط أحدا قدر هذا قط.

نعم كان عثمان يعطى بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذي أنكر

عليه، وقد تقدم تأويله في كان له تأويلان في إعــط أحدهما: أنه ما أطعم الله 🕰 بعده، وهذا مذهب طائف ظ ۲۵۳ مرفوعا<sup>۳</sup>، / ولیس هذا مو وقالوا : [إن](\* نوى ال قرباه، وبعد موته هم ذوو

وعمر لم يكن لهما<sup>ه،</sup> أقارم أكبر قبائل قريش، ولم يك

بصلة رحمه من ماله، فإذ المال مما جعله الله لذوي

لإبن تَسْمِيتَهُ أيالمنباس عِمالدّين احدين عَمالحكليمُ

في نقض كلام الشيعة الغدرية

الدكنة ومحت رشادسالم

الجبزء السيادس

1917 - 18-7

(۱) ن،م: أنه كان يعطي.

(٢) درهم: ليست في (ن)، (م)

(٢) سبق هذا الحديث في هذا الج

(£) إن : زيادة في (ب) فقط .

(٥) لمها: كذا في (ب) فقط . وفي

- Yo . -

# ابن تیمیہ کی تصریح حضرت عثمان رشتہ داروں کوزیادہ مال دیتے مگریہ اجہادی مسائل میں سے ہیں



- 101-

یہ میں صفح پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد طالب عالم اور شخ الحدیث مطابعے کریں اور اپنی کم علمی کا ماتم کریں۔ کہ ہم اسلامی حکومت کو رورہے ہیں کوئی حسین ٹی کو نہیں رہ رہاہے وہ شہید ہے ، جنت کے اعلیٰ کے درجوں پر ہے رسول اللہ اللّٰہ کرے دماغ کے اندر کوٹ کو مر جائے اور آگ لگ جائے مسلمانوں کو کہ نہ مشرف حکومت کرے نہ صدام حکومت کرے نہ شاہ عبد اللّٰہ کرے حکومت کرے تو حضرت عمر اور ابو بکر جیسا خداکا بندہ حکومت کرے۔ جو عین اللہ کے سامنے جھے۔ ہم کسی کو کہ ہو جائے سامنے جھے۔ ہم کسی کو کہ ہونی چاہے۔

انہوں نے ملیامیٹ کردیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ قصد پرانا ہے، یہ قصہ نہیں، اللہ کے رسول اٹھائی آبل نے خبر دی ہے۔ یہ الاصابہ ہے اوھر امام ابن چر کے ہیں نچوڑ !!! ہی چوڑی ہات بھی سے ۱۹۰ اگا فرمایا و کان سبب قتلہ کہ حضرت عثان کے قتل کا سبب، ہم گروہ اپنے اپنے ارنگ لکھتا ہے، سمجے بات نہیں کرتے کہ نیک ہے پر ہیزگار ہے جنتی ہے شہید ہے مگر یہ غلطی فرمایا حضرت عثان کے قتل کا سبب یہ بنا کہ اُن اُمر اُء الاُمصار کانوامن اُقاربہ کہ علاقے کے گور نرسارے رشتے دار بن گئے جدھر بھی مسلمان عکومت تھی ادھر گور نہیاں رشتے داروں کو دے دی کان بالشام کلھا معاویة وبالبصرة سعید بن العاص ، وبمصر عبد الله بن سعد بن ابی سرح وبخریب وبخراسان عبد الله بن عامر ایک ایک علاقہ جو تھا وہ رشتہ دار، کرتے کیا تھے ؟ و کان من حبح منہم یشکو من اُمیرہ جو غریب رعایا آتی تھی وہ چین تھی کہ حضرت عثان اُ!!!اندھیر مجاہوا ہے ، ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں رعایا کو ، خزانے کھائے جارہے ہیں و کان عثمی وہ چین تھی کہ حضرت عثان ا!!!اندھیر مجاہوا ہے ، ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں رعایا کو ، خزانے کھائے جارہے ہیں و کان عثمی ریاں سے پڑھ رہا ہوں اصابہ سے جو صرف صحابہ کے حالات پر ہے۔

کہتے ہیں حضرت عثان نرم طبیعت آدمی تھے ، وہ خطرہ جو حضرت عمر نے فرمایا کہ نرمی کثیر الإحسان والحلم وہ نیک سلوک بہت کرتے سے در گزر کرتے ، حکومت کے لئے بھائی دوسری ہوشیاری بھی چاہئے! وکان یستبدل بعض امرائه فیرضیهم جب لوگ شکایت کرتے تھے آپ کئی بار گورنر بدل دیتے تھے ، لوگوں کو راضی کردیتے تھے ثم یعیدہ بعد پھر مڑکر وہی بحال کردیتے تھے ، وہ مڑکہ زور ڈال کر مروان بحال کردیتا تھا!! حضرت عثان کی نہیں چلتی تھی۔

### حضرت عثمانٌ برطعن كاسبب رشته دارول كوعهده دينا بهي تفا: الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر التوفي ٨٥٢ ص

(عبد الملك)

{ T9 T }

نبى رفيق '، ورفيقى فى الجنة 'عثمان ، وجاء من طرق كثيرة ، مسروه ، انشد الصحابة فى أشياء ، منها تجهيزه ' جيش العسرة ، لم عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة ، ومنها شراؤه بشر رُومة ، بهوآله وسلم ، وعن أبى بكر ، وعر ، روك عنه أولاده ' :عمرو ، الحكم ، بن أبى العاص ، ومن الصحابة : ابن مسعود ، وابن عمر ، ت ، وعمران بن محصين ، وأبو هريرة ، وغيرهم ، ومن التابعين : بن أبى ضركة ، وعبدالرحن ابن الحارث ، بن هشام ، وسعيد أبن أبى ضركة ، وعبدالرحن ابن الحارث ، بن هشام ، وسعيد أبن أبى ضركة ، وعبدالرحن ابن الحارث ، بن هشام ، وسعيد أبد ، وتخاف عن بدر لتمر 'يضها ، فكتب له النبى صلى الله عايه وآله أب الرضو ان ، لأن النبى صلى الله عايه وآله وسلم كان بعثه إلى مبد البيعة ، فضرب إحدى يد يه على الآخرى ، وقال : هذه ، مبد البيعة ، فضرب إحدى يد يه على الآخرى ، وقال الرحم ، بو أتقاهم للرب ، وقال ابن المبارك فى الزهد نه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من نه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من نه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقط نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقط نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقط نائماً من شه ، وكانت خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقط نائماً من سود كان عثمان العرب كان عثمان لا يوقط كان كان عثمان لا يوقط كان عثمان لا يوقط كان كان عثمان لا يوقط كان كون كان عثمان لا يوق

ن تمبين الاسلام المام الحفاظ في زمانه شهاب الدين أن الفضل حدين على المسقالان المدون بابن حجرا المود سنة ٢٠٧٧ مللوافق ١٤٤٩ م المدون بابن حجرا المود سنة ٢٠١٨ مللوافق ١٤٤٩ م المدون بابن حجرا المود سنة ٢٠٤٨ ما المدون بابن حجرا المود سنة ٢٠٤٨ مي المدون المدون المدون المدون المدون المدون الارمر طع تعقبق فضية الدكتور الوسناذ بماسة الازمر المدون المداون ا

رماه ، إلى من يحده يعسن ميدو ميه وله و صنورة ، وكان يصوم الدهر ه وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه ، كان بالشام كام ا معاوية ، وبالبصرة سعيد بن العاص ، وبمصر عبد الله بن سعيد بن أبى سرم ، وبخر اسان عبد الله بن عام ، وكان من حج منهم يشكو من أميره ، وكان عنمان لين العربكة ، كثير الإحسان ، والحلم ، وكان يستبدل يبعض أمرائه ، فيرضيهم ، ثم يعيده بعد إلى أن دخل أهل مصر يتكون من ابن أبى سرم ، فعزله ، وكذب لهم كتاباً بتولية محمد بن أبى بكر الصديق ، فرضتُوا بذلك ، فلما كانوا في أثناء الطريق ، رأوا راكماً على راحلة فاستخبر و و فاخبرهم : أنه من عند عنمان

#### حضرت عثَّاكٌّ پر طعن كاسبب رشته دارول كوعهده دينا: فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الفتن حافظ ابن حجرٌ التوفي ٨٥٢ هـ



قوله ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ) المراد بالردم السد الذى بناه ذو القرنين ، وقد قدمت صفته في ترجمته من أجاديث الأنبياء .

قوله ( مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها ) أى جعلهما مثل الحلقة ، وقد تقدم في رواية سفيان ابن عيبنة و وعقد سفيان تسعين أو مائة » وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهرى عند أبي عوانة وابن مردويه مثل هذه و وعقد تسعين » ولم يعين الذى عقد أيضاً ، وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيبنة و وعقد سفيان عشرة » ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان و وحلق بيده عشرة » ولم يعين أن الذى ملق هو سفيان ، وأخرجه من طريق يونس عن الزهرى بدون ذكر العقد ، وكذا تقدم في علامات البوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذى القرنين من طريق عقيل ، وسيأتي في الحديث الذى بعده و وعقد وهيب تسعين » وهو عند مسلم أيضاً ، قال عياض وغيره : هذه الروايات متفقة إلا قوله عشرة . قلت : وكذا الشك في المائة الأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة ، فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمني في أصلها ويضمها السبابة اليمني في باطن طي عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمني في أصلها ويضمها ضماً محكماً بحيث تنطوى عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة . ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام ، ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن

## حافظ ابن جرام نے ایک اور جگہ پر پھر ذکر کیا حضرت عثال پر طعن کا سبب: فنخ الباری شرح صحیح ابخاری

الحديث ٧٠٩٧ \_ ٧٠٩٧

04

قوله ( إلى كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهي عن المنكر وأفعله ) ف رواية سفيان « آمركم وأنهاكم » وله ولأبي معاوية ( وآتيه ولا آتيه ) وفي رواية يعلى ( بل كنت آمر ) وفي رواية عاصم ( وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره ، قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عنان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثان لأمه وكان يستعمله ، فقال أسامة : قد كلمته سراً دون أن أفتح بابا ، أي باب الإنكار على الأثمة علانية خشية أن تفترق الكلمة . ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميراً بل ينصح له في السر جهده ، وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه انتهي ملخصاً . وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه ، وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه ، ولفظه عن أبي وائل ٥ كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع » قال وساق الحديث بمثله ، وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثان من تولية أقاربه وغير ذلك ممااشتهر، وقوله إن السبب في تحديث أسامة

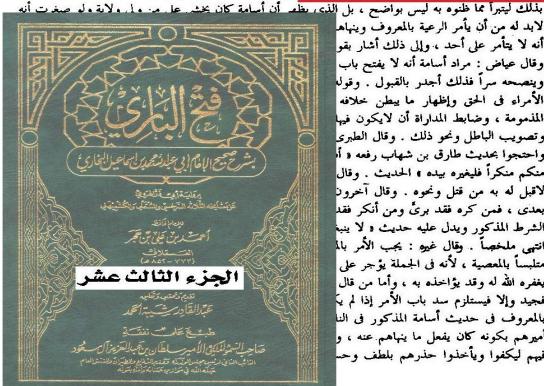

لابد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاه أنه لا يتأمر على أحد ، وإلى ذلك أشار بقو وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول . وقول الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه المذمومة ، وضابط المداراة أن لايكون فيها وتصويب الباطل ونحو ذلك . وقال الطبرى واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه ﴿ أَا منكم منكراً فليغيره بيده ، الحديث . وقال لاقبل له به من قتل ونحوه . وقال آخرون بعدی ، فمن کرہ فقد بری ومن أنكر فقد الشرط المذكور ويدل عليه حديث 🛚 لا ينبغ انتهى ملخصاً . وقال غيره : يجب الأمر بالم متلبساً بالمعصية ، لأنه في الجملة يوجر على يغفره الله له وقد يؤاخذه به ، وأما من قال فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يا بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النا أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه ، و فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحم

# مافظ ابن حجر نے تیسری مگہ پر پھر تصر تے کی حضرت عثمان کے قبل کاایک بڑاسب : فتح الباری شرح صحیح ابخاری

# ان گورنرول کے مقرر کرنے پر اسب اس کو کورنرول پر طعن تھا اور پھر خودان پر الله عند کان اللہ عند کان اللہ عند کان

بها ، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك ، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان ، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه . ثم أن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم ، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق ، وحسن التشبيه بالمطر لإزادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهانها ، قال ابن بطال : أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم ، وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة فإذا فتح من يدمهم ذاك القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات ، وقد

جاء في حديث أبي هريرة من الفتن والخوض فيها حي ليتأهبوا لها فلا يخوضوا في

المناب الما ي المناب الماري المناب ا

۲۸۰۸ - نا عیاش ب [V+7 النبيِّ صلى اللهُ عليه قال قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، أَيُّ الزُّهريِّ عن حُميد عن أ ٣٨٨٠ نا عبيدُالله [4.1 النبيُّ صلى اللهُ عليه: «إ الهرجُ». والهرجُ القتلُ [الحديث ٧٠٦٢- طر ۲۸۱۰- ناعمر بر [4.1 فتحدثا فقال أبو موسى الجهل، ويكثرُ فيها الهر ٦٨١١- نا قتيبةُ [4.71 فقال أبوموسى: سمعت ٦٨١٢- نا محمد [4.1. «بينَ يدي الساعة أيام ال ٦٨١٣ - وقال أبو

#### حضرت عثمانٌ کے پاس صحابہ آتے تھے گورنر کی شکایت کے لئے: صحیح ابخاری امام بخاریؓ المتوفی ۲۵۲ھ

فتنول كابيان

ں۔ خیروہ بھی آئے اور اسی کنوس کی ، جانب بیشے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کی منڈ پر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی' ان سے بھی کما کہ بہیں رہیئے یہاں ت مان الله الله الله الله الله الله الله نمیں اجازت دے دو اور جنت کی اتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پنچے ) کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ مامنے کنویں کے کنارے پر آگئے کھر کویں میں یاؤں لٹکا لیے' پھرمیرے ہم) کی تمنا پیدا ہوئی اور میں وعاکرنے ، نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان ب کی قبرس ایک جگه ہوں گی لیکن

ا شکایتی کرنا' خلافت سے اتار وینے کی ئیں بلکہ ایک نے وحوکے ۔ے ان کو مار ل نسبت به فرمایا که ایک بلایعنی فتنے میں

استاذِن لَكَ، فَقَ فَأَمْتُلاً الْقُفُ قُلَمُ عُثْمَانُ فَقُلْتُ: كَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَ فَدَخُلَ فَلَمْ يَجِا عفة الافاتيا أوَعَلِ لَلْهُ مُورُكِ إِنَّا مُمَّا مِنْ مُحَارِكِي وَعَلَيْكِ خَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمُّ دَ أَتَّمَنَّى أَخًا لِي وَ ألجتَمَعَتْ هَهُنَا وَ [راجع: ٣٦٧٤] لَيْنَيْجُ الْمُعْرِبِ الْمِعِيلِ الْمُعْرِبِ الْمِعِيلِ الْمُعْرِبِ الْمِعِيلِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِعِيلِ الْمُعْرِبِ الْمِعِلِي الْمُعْرِبِ الْمِعِيلِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمِعْرِبِ الْمِعْرِبِ الْمِعِيلِ الْمُعْرِبِ الْمِعْرِبِ الْمِعْرِبِ الْمِعْمِ الْمِعْرِبِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعْمِ الْمِعِيلِ الْمِعْمِ الْمِعِلِي الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِيلِ الْمِعْمِ الْمِعِي الْمِعِيلِ الْمِعِيلِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِيلِ الْمِ ڈالا وہ بھی عین نماز<sup>\*</sup>

جتلا ہوں گے اور یہ فتنہ بت بڑا تھا ای کی وجہ ہے جنگ جمل اور جنگ مغین واقع ہوئی جس میں بت سے مسلمان شہید ہوئے۔

٧٠٩٨ حدَثني بشرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: قِيلَ الْأَسَامَةَ أَلاَ تُكَلِّمُ هَذَا؟ قَالَ: قَدْ كُلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْحَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بالَّذِي أَقُولُ لِرَجُل بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرً بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلَى يَقُولُ: ((يُجَاءُ برَجُل

فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطُّحَنُ فِيهَا كَطَحْن

353

وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ))

فَكَشَفَ عَنْ سَ

ابْنُ الْمُسَيِّبِ

(۹۸۰) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا کہا ہم کو جعفر نے خبر دی ' انہیں شعبہ نے 'انہیں سلیمان نے کہ میں نے ابوواکل سے سا' انموں نے کماکہ اسامہ واللہ سے کماگیاکہ آب (عثان بن عفان والله ) سے گفتگو کیوں سیس کرتے (کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال ر تھیں) انہوں نے کہا کہ میں نے (خلوت میں) ان سے گفتگو کی ہے لیکن (فتنہ کے) وروازہ کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب ہے پہلے اس دروازہ کو کھولنے والا ہوں گامیں اپیا آدمی نہیں ہوں کہ کسی مخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے سے کھوں کہ توسب ے بہترے جبکہ میں رسول اللہ الم اللہ علی سے من چکا ہوں۔ آپ نے

# صحیح مسلم بھی ہے: حاشیہ پر محقق نے کہا کہ حضرت اسامیؓ کا مراد تھا گورنروں پر کھل کر طعن کرنے مین پہلا نہیں بننا چا ہتا



# حضرت عثمان کے مناقب کے باب میں ایک اور حدیث: صحابی آتے تھے عثمان کے پاس گورنر کی شکایت کے لئے



فضائل اصحاب النبى عظينة

٣٦٩٦ - حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ يُونِّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي غُرُوةً أَنْ عَبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌ بْنِ الْحَيَارِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ الْمِسْوَرُ بْنِ مَحْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ

(۱۳۹۹) ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا کما کہ جھے سے میرے والد نے بیان کیا 'کما کہ جھے سے میرے والد نے بیان کیا 'کما جھے کو عودہ نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مصور بن مخرصہ اور عبدالرحمٰن بن اسود بن عبدیغوث بڑائٹر نے ان سے کما کہ تم حضرت عثان بڑائٹر سے ان کے بھائی ولید کے مقدمہ

فضأئل اصحاب النبي متكلفة

میں (جے حضرت عثمان وہٹھ نے کوفہ کا گور نرینایا تھا) کیول گفتگو نہیں کرتے۔ لوگ اس سے بہت ناراض ہیں۔ چنانچہ میں حضرت عثمان

الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالاً: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكُلُّمُ غَنْمَانَ لأَحِيْدِ الْوَلِيْدِ فَقَدْ أَكْثَر

آ پیرین اولید حطرت عثان بڑاتھ کا رضائی بھائی تھا۔ ہوا میہ تھا کہ سعد بن ابل و قاص کو جو عشرہ میشو میں تنے حطرت عثان بڑاتھ نے استیں استیار کے استیار کو فیا کا حاکم سعود بڑاتھ میں کچھ تحرار ہوئی تو حصرت عثان بڑاتھ نے دلید کو دہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور سعد بڑاتھ کو معزول کر دیا۔ دلید نے بڑی ہے اعتدالیاں شروع کیں۔ شراب خوری، ظلم د زیادتی کی۔ لوگ حضرت عثان بڑاتھ سے ناراض ہوئے کہ سعد ایسے جلیل الثان محالی کو معزول کر کے حاکم کس کو کیا دلید کو جس کی کوئی فضیلت نہ تھی اور اس کا باپ عقبہ بن ابل معید ملحون تھا جس نے تخضرت مٹائیجا کا گلا کھوٹا تھا۔ آپ پر نماز میں او جمڑی ڈالی تھی۔ خبراگر ولید کوئی برا کام نہ کر تا تو باب کے اعمال سے جیٹے کو غرض نہ تھی محربوجب اولد میں لابدہ ولید نے بھی ہاتھ یاؤں جیٹ سے نکا کے ادبدی کا



بعد إلى أن دخل اهل مصر يشكون من ابن ابي سرح ، فعزله وكتب لهم كتابا آخر بين يه بواكه وه جو مصرى آئ انهول نے عبد اللہ بن سعد کی شکایتیں کیں بیکھئیے <sup>مغ</sup>ف <sup>۱۱۱۷</sup>، حضرت عثمانؓ نے معزول کردیا اور حکم لکھ دیا کہ جاؤب<mark>تو لیۃ محمد بن ابی بک</mark>و الصديق بيه حضرت ابو بكرٌ كابينًا مقرر كردے فرضوا بذلك وه خوش ہو كه مرْكَحُ فلما كانوا في اثناء الطريق جبوه راسة پر چل رہے تھے راوا راکیا علی راحلة انہوں دیکھا کہ اونٹنی پر سوار کی کے گزر رہاہے تیز تیز ،انہوں نے پکڑا فاستخبروہ یوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہامیں حضرت عثال کاغلام ہوں ، یہ اونٹنی ان کی ہے فاخیر هم انه من عند عثمان باستقرار ابن ابی سرح ومعاقبة جماعة من اعیانہم خط پکڑا گیا جس کے اندر لکھا گیا کہ جتنے بھی ہیر سر کردہ سر دار ہیں اس قافلے کے ، قتل کر سز ادین ان کو اور حکومت نہ چھوڑ فأخذو الكتاب ورجعوا آگئے پھروه مدينے اور كتاب دكھايا يہ چاند پڑايا ہے؟ لوگوں كو كہاكہ محمد بن ابی بر كو مقرر كردے ادھر يہ لكھ ديا ؟ فحلف أنه ما كتب ولا أذن آيُّ نے فرما اكه الله كي قتم نه ميں نے لكھانه ميں نے اجازت دى فقالوا سلمنا كاتبك انهوں نے کہا پھر کاتب حوالے کر منثی جو پروانے لکھتا ہے فخشی علیهم من القتل یہ ڈرگئے کہ اب مروان نہیں بچے گا و کان کاتبه مروان بن الحکم ابن عمه حایج کابیٹا تھا داماد تھا، کہ اس کی توموت آئی ہے، جب انہوں نے انکار کردیا، جواب دے دیا کہ میں نہیں دیتا۔ فغضبوا وحصروه في داره پس وه غصے موگئے اور انہوں نے مکان گھیر لیا کہ اب کیا کیا جائے ہم کدهر جائیں واجتمع جماعة يحمونه منهم فكان ينهاهم عن القتال إلى ان تسوروا عليه ، من دار ، إلى دار ، فدخلوا عليه فقلتوه - يس وهورازه يُصلانَكُ كُرْآگَ فعظم ذلك على اهل الخير من الصحابة وغيرهم انفتح باب الفتنة فكان ما كان وبالله المستعان وه جيما حضرت عمرٌ کا وجود ختم ہو گیا فتنہ کا دروازہ کھل گیا حافظ صاحبؓ نے کہا کھل گیا عمرٌ نہ ربادروازہ کھل گیا اور آج تک بند نہیں ہوااور شاید بند بھی نہ ہو ، فساد ہی فساد کوئی حضرت عثمانؓ کا حامی ہو گیا کوئی کم بخت ان کا دشمن بن گیا فساد کا دروازہ امت کے اندر کھل گیا ، بالکل جو ہے کام خراب

#### عثمان کے قتل کا آخری سبب مروان کا جعلی خط جس میں مصریوں کو قتل کرنے کا حکم تھا: الإصابة فی تمییز الصحابة حافظ ابن حجر م

(عبد الملك)

( T97

'، ورفيقي في الجنة 'عثمان ، وجاء من طرق كثيرة ، شد الصحابة في أشاء ، منها تجهزه جيش العسرة ، نَ الشجرة لما أرسله إلى مكة، ومنها شراؤه بشر كومة، للم، وعن أبي بكر ، وعمر ، روًى عنه أولاده : عمرو، أبي العاص ، ومن الصحابة: ابن مسعود ، وابن عمر ، ن بن ُحصين ، وأبو هريرة ، وغيرهم ، ومن التابعين: عرَة ، وعبدالرحن ابن الحارث ، بن هشام ، وسعيدٌ لسلمي ، ومحمد بن الحنفية ، وآخرون . وهو أول عن بدر لتمر ْيضها ، فكتبَ له النبي صلى الله عايه وآله ن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعثه إلى ، فضرب إحدى يدَّيه على الآخرى ، وقال : هذه ، ا ، ولم نأل م ، وقال على : كان عثمان أوصانا للرحم ، م للرحم، وأتقاهم للرب، وقال ابن المبارك في الزهد: ، خادماً لعثمان ، وقالت : كان عثمان لا يوقظ نائماً من ه، وكان يصومُ الدهرِ ۽ وكان سبب قتله أن أمراء ، وبالبصرة سَعيدٌ بن العاص ، وبمصر عبد ألله بن

في تحديث الاسلام إمام الحقاظ في زمانه شهاب الدين أبى الفضلاً حدين على المسقلان المدون بابن حج المولود سنة ٢٧٨ مو الموافق ١٤٤٩ م المنوف بسنة ٢٥٨ مو الموافق ١٤٤٩ م المنوف بسنة ٢٥٨ مو الموافق ١٤٤٩ م المنوف بسنة الأحريث المرافق المرا

طه محملاتاتی الاستادیجاسه الازم الجزوالمسادیس

المتبايش

مكن بالتابية

سعيد بن ابى تمرّح ، وبخراسان عبد الله بن عامر ، وكان من تحجّ منهم يشكو من أميره ، وكان عثمان لين العريكة ، كثير الإحسان ، والحلم ، وكان يَستبدل ببعض أمرائه ، فيرضيهم ، ثم يعيده بعدُ إلى أن دخل أهل مصر يشكون من ابن أبى سَرْح ، فعزله ، وكتب لهم كتاباً بتولية محمد بن أبى بكر الصدّيق ، فرضُوا بذلك ، فلما كانوا في أثناء الطريق، رأوا راكباً على راحلة فاستخبر وم فاخبرهم : أنه من عند عثمان

(حرف العين – القسم الأول) ﴿ ٣٩٣﴾

(عمان)

باستقرار ابن أبي سرح ، ومُعافَـبةِ جماعـةٍ من أعيانهم ، فأخذُ وا الكتاب ، ورجمُـوا وواجوه به . لْحَلْفَ أَنَّهُ مَا كَتَبِ، وَلَا أَذِنَ فَقَالُوا: سَلْمَنَا كَاتِبَكَ ، خَشَى عَلَيْهِ مَنْهِم القتلَ ، وكان كاتبُته مَرْوْلَ ابن الحتكم، وهو ابن تحمه، فغضبوا، وحَصرُوه في داره، واجتمع جماعة " يَحمُنُونه منهم، فسكان ينْهُا ُهُ عن القتال ، إلى أن تسوَّرُ وا عليه ، من دار ، إلى دار ، فدخلوا عليه ، فقتلوه ، فعنظم ذلك على أهل آكخير من الصحابة وغيرهم ، وانفتح بابُ الفـتنة ، فكان ما كان ، وبالله المستعان ، وروى البخاريّ في قصة قتل عمر : أنه عهد إلى ستة ، وأمرَهمُ أن يختارُوا رَجلًا ، فجعلوا الاختبار إلى

عبد الرحمن بن عُوْف ، فاختار عثمان ، فيايعُموه ، و أربع وعشرين ، وقال أن إسحق : قُاتِل على رأس إح وعشرين يوماً من خلافته ، فيكون ذلك في ثاني وعش قَّتُل لَسَبِع عشرة ، وقيل : لثمان عَشْرة ، روا، أح الزُّميرُ بن بَكار: 'بُوبع يوم الاثنين ، اليلة بقيَّت من لمَّانِ كَشَرَة خُـلتُ من ذي الحبية بعد العصر ، ود الصحيح المشرور، وقيل: ذُون ذلك، وزعم أبو محمد

( ٤٤ ٥ ﴿ عُنَّانَ ﴾ بن عمر و ، بن رفاعة ، أبو الأسبود ، عن عروة ، فيمن شهد بدرا ، و هو عندی نُعان بن عبد عمرو .

كوكب ، كان مُعْمَانُ اشتراه ، فوستَ ع به البقيدِ ع

وقد ذكرنا هذا الخسر وكثيراً مثله في معناه عند قوا فايصلُّ بالناس، وأوضحنا ذلك في التمهيد، والحمد لله وكان أبو بكر يقول : أنا خايفة رسول الله صلى ا دسول الله . وكان عمر أيدْعي خلينة أبي بكر صد سنذكرها في بابه ، إن شاء الله تعالى .

لشيخ الاسلام إمام الحقاظفي زمانه شهاب الدين أبى الفض لأحدين على العسقاري المعروف بابن حجرالولود ستة٧٧٧ هدالوافق ١٣٧٤م المتوف بسنة عمده الموافق 1224م

الأدغيرة شفت وعندأ تأمن فيتدين عدالين مع تحقيق فضيلة الدكتور والمعجم الربني

الاستاذ بحامعة الازه الجزءالسادين

اور پہلی کمزوری جو حضرت عثمانؓ کولاحق ہوئی ،ان کی حکومت کی کمزوری ثابت ہوئی وہ کوفہ میں ہوئی۔ کہ سعید بن العاص جو وہاں مقرر کیا۔ سعید بن العاص جو ہے ،ادھر بھی لوگوں نے کہا کے اس کے کر توت نہیں اچھے یہ نہیں مسلمان حکمر انوں والا طریقہ وہ امام ابن کثیرؓ نے لکھا۔ نہیں کام اس کے اچھے لینی کیا دین کے ساتھ مذاق بنایا ہواہے

مالک گیا سواری پر اور مدینہ آگیا ، ساتھ اور جماعت بھی تھی ، وسالوہ أن یعزل عنهم سعیدا فلم یعزله انہوں نے کہا عثان ہا دے ساتھ ہی سعید کواس کے کر توت نہیں ایچھے ، رورہا ہے کوفہ ، مانی ہی نہیں بات معزول نہیں کیا و کان عندہ بالمدینة فبعثه إلیهم آپ نے ساتھ ہی بستے دیا چل جاکے اپنی گورنری کی کرسی پر بیٹھ!!۔ وسبق الأشتر إلي الکوفة اشر نے پھر سواری تیز کردی اور پہلے کوفہ پہنے گیا ۔ فخطب الناس وحثهم علی منعه من الدخول إلیهم انہوں نے لوگوں سے کہا حضرت عثان نے ہماری بات نہیں سنی اس ظالم عالم کو نہیں ہٹایا، میں تم لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہواسے شہر میں داخل نہ ہونے دو، پہلاکام خراب !!!

کوفہ کوانہوں عین چوکس کردیا۔ سعید اب کوفہ کے اندر داخل نہ ہو، ورکب الأشتر فی جیش یمنعونه من الدخول خود بھی فوج

الم اللہ علیہ باہر آگئے، کہ آئے اب سعید داخل توہے، قبل تلقوہ إلى العذیب وقد نزل سعید بالعذیب فمنعوہ من الدخول

الم اللہ علیہ علیہ باہر ہی دور اس کوروک لیا، کہ نہیں تو شہر کے اندر نہیں داخل ہوسکتا، گورز کی رٹ ختم ہو گئی، اس پر حضرت عثمان کا کھڑول

بالکل ختم ہوگیا، اعلانیہ انہوں نے کہا ہم تیرا گورز نہیں داخل کریں گے۔ ولم یزالوا به حتی ردوہ إلى عثمان بس واپس کردیا، چپ کو کے مدینہ آگیا۔

وولی الأشتر أبا موسی الأشعری علی الصلاة والثغر ، وحذیفة بن الیبان علی الفیء اوبرا بھلا کے جارے ہو کم بختو ان غریوں کا بھی سنو !! برا ہوتا تو تو برے کو مقرر کرتا۔ اشتر نے پھر کس کو مقرر کیا؟ حضرت ابو موسی اشعریؓ کو مقرر کیا اتنا بڑا صحابی رسول ، کہ تو نماز پڑھا سر حدوں کی حفاظت کر اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ جنھیں سارے فتنوں کاعلم تھا انہیں مال غنیمت پر مقرر کیا خزانہ تو سنجال دو صحابی رسول ، فأجاز اهل الکوفة سارے کوفہ والوں نے کہا بس یہ سینگ ٹھیک ہے ، حذیفہؓ عکومت کرے اور ابو موسی اشعریؓ کرے وبعثوا إلی عثمان فی ذلک فامضاه تو حضرت عثمانؓ کو بھیج دیا کہ ہم نے یہ دونوں مقرر کردیے۔ وسره ذلک فیما أظهره تو حضرت عثمانؓ کو بھیج دیا کہ ہم نے یہ دونوں مقرر کردیے۔ وسره ذلک فیما أظهره تو حضرت عثمانؓ نے بظاہر خو شی کا اظہار کیا کہ اچھا کیا مگر ساتھ ہی سمجھ گئے کام خراب ہے حکومت اب نہیں رہی لوگوں جب میرا گور زرد کردیا ولکن کان هذا أول وهن دخل علی عثمان اللہ اکبر!!! یہ پہلی کنزوری جو حضرت عثمانؓ کو لاحق ہوئی بھیے سفرہ ۱۳۰۰۔ ا

، حکومت بس ہو گئی ، جب میرا گورنر رد ہو گیا ، لو گول نے اپنی مرضی سے مقرر کردیا ، چاہے منظوری دے دی کہاں دے دی جب لو گول نے مجھ سے پوچھے بغیر مقرر کردی ،

#### عثمانً كي خلافت مين پهلي كمزوري كوفه ميں ، جبآبٌ كا گورنر واپس كرديا : البداية والنهاية حافظ ابن كثير المتوفي ٧٤٧هـ

(MTI) اس سے اجری کے واقعات

یاس آ کر کہنے لگی کہ میں نے نذر مانی ہے کہ بیرجا در س عرب کے سب سے معزز آ دی کودے دوں گی آ ب اللہ نے فر مایا بیاس نوجوان معنی سعید بن العاص كو ويدووه اس وقت كمر ب تصاس لئے كروں كواسعيد بركما جانے لگا۔

فرذوق کا پیشعران کے بارے میں ہے۔

ترجمہ: ..... جب زمانے کی ختیال مصبتیں برحتی ہیں تو قریش کے فیاض اور کی لوگوں کوتو سعید کی طرف، کھتے ہوئے ہوں وکھیے گا گویاوہ

جا ندکود کھورے ہیں۔

علامدابن عسا کرکا کہنا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا والی مقرر کیا گھرانہوں نے معزول کر کے سعید بن العاص کو گورز بنایا چرانہیں بھی معزول کر کے ولید بن عتبہ کو گورز مقرر کیا چرولید کو بھی معزول کر کے دوبارہ سعید بن العاص کووالی گورنر بنایا ایک مدت تک آپ کوفہ میں رہے لیکن ان کی کارکردگی وہاں اچھی نہیں رہی اوراہل کوفہ بھی ان سے خوش نہیں تھے چنا نچہ مالک بن حارث یعنی اشتر نختی ایک وفد کے کر حضرت عثان کی خدمت میں آیا اور سعید کی معذولی کا مطالبہ کیا لیکن حضرت عثان رضی الله عند نے آئینی معزول نہیں کیا سعیدو ہیں مدینے میں تقے حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اسے کوفیہ روانہ کردیا کیکن اشتر تختی ان سے پہلے پہنچا اورلوگوں کو خطاب کر کے لوگوں کر تخیہ کے کہ وہ معد کولوفہ میں وافل نبہونے دے اس کام کے لئے اشرایک فوج کے کر لکا کہاجاتا ہے کہ" لعذیب" کے مقام برطاقات ہوئی اور سعید الرعث میں ازے ہوئے تعرانبين آ عے برجے ہے ووکا اور واپس مدینہ تھیج دیا اور اشتر نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّه عندکونماز دن کی امامت کی اطلاح بھیجی اور مرصدات يرمقرركيا حفزت حزيفه بن اليمان رضي الله عنه كو مال في كانكرال بنايا الل كوفه نے اس كي موافقت كي اور حفزت عنان رضي الله عنه نے اے نافذ العمل قراردیااوراس پرخوشی کااظہار کیا لیکن پیرپی کمزوری تھی جوحفرت عثان رضی اللہ عندے ظاہر ہوئی اس کے بعد سعید مدینہ میں ہی مقیمر ہے جی کے عثان

ہ تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنداور دیگر کئ ول كرك الهيس كورز بنايا سات روزتك كورزر بيليكن پرم وان كو فص زیاد نے ایک کام سے حضرت معاویہ رضی القدعنہ کے پاس جیسے دیا بیمعاملیک کے ہاتھ میں ہوگا؟ تھوڑی دیرخاموش رہ کرفر مایا کہ ایک اوت حیااورد بدیے کے مالک قریش کے ایک نوجوان ہوں گے لینی یا کتاب اللہ کے قاری فقیہ ملت ،حدود للد میں بخت کوش مروان بن حکم

ما نگاس نے انہیں یانی پلایا کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے دیکھا کہوہ بوگوں نے بتایا کہاس برجار ہزار دینار کا قرض چڑھ گیا ہے بیس کر لے کے پاس پیغام بھیجا کہتم اینے گھر فروخت مت کروآ رام سےاس

ی ڈیرے ڈال دیئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہماراامیر سخاوت میں ا تیراناس ہو مجھ برسوال کا داغ لگوانا جا ہتی ہے لیکن جب بیوی نے ار ہاسعید نے کہا میراخیال ہے تم کی ضرورت سے بینے ہوائ نے ،وہ چلے گئے تواس ہے کہا کہاہ جمھارے اور میرے علاوہ کوئی تحض

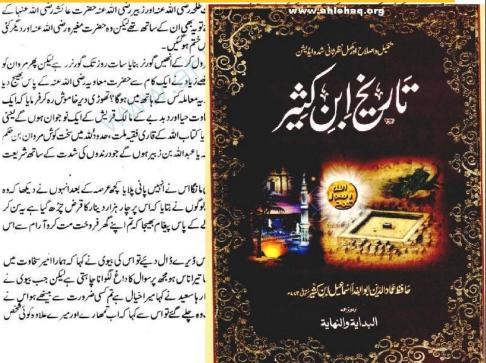

www.ahlehag.org

#### عثالًا كي خلافت مين پهلي كمزوري كوفه ميس ،جبآپٌ كا گورنر واپس كرديا: البداية والنهاية حافظ ابن كثيرٌ المتوفي ٧١٧ه

الدخولِ ، قيل : تَلَقَّوْه إلى الغُذَيْبِ – وقد نزَل سعيدٌ بالغُذَيبِ ('' – فمنَعوه مِن الدخولِ إليهم ، ولم تزالوا به حتى رَدُّوه إلى عثمانَ ، ووَلَّى الأشْتَرُ أبا موسى الأشْعرى على الصَّلاةِ والثُّغْرِ ، وحُذَيْفة بنَ اليَمانِ على الفَيْءِ ، فأجاز ذلك أهلُ الكوفةِ ، وبعثوا إلى عثمانَ في ذلك فأشضاه ، وسَرَّه ذلك فيما أَظْهَره ، ولكن كان هذا أولَ وَهَن دَخل على عثمانَ .

باللدار، ثر معهم، ثر المعهد، ثر المعهد أو المعهد أ

وِأُنْشَد الفَرَزْدَقُ<sup>(٣)</sup> قولَه فيه :

تَرَى الغُوَّ الجَحاجِحَ مِن قريشٍ إذا ما الحَطْبُ في الحَدَثانِ عَالَاً عَلَمْ الحَدَثانِ عَالَاً في الحَدَثانِ عَالَاً في الحَدَثانِ عَالَاً عَدَلَ مَعْ اللَّهِ مَعْ يَرَوْنَ به هِللَا وذكر أن عثمانَ عَزَل عن الكوفةِ المُغيرة، ووَلَّاها سعيد أن العاص، فأقام وقُّاص معيد بن العاص، فأقام بها جِيئًا، ولم تُحْمَدُ سِيرتُه فيهم ولم يُجِبُّوه، ثم ركِب مالكُ بنُ الحارثِ - وهو الأُشْتَو النَّحْمِيُّة - في جماعة إلى عثمانَ ، وسألوه أن يَغْزِلَ عنهم سعيدًا، فلم يَغْزِلُه ، وكان عندَه بالمدينةِ فبعثه إليهم، وسبق الأُشْتَرُ إلى الكوفةِ ، فخطَب الناسَ ، وحَقَّهم على مَنْهِ مِن الدخولِ إليهم، وركِب الأَشْتَرُ في جيشٍ يُمْتُعونه مِن الناسَ ، وحَقَّهم على مَنْهِ مِن الدخولِ إليهم، وركِب الأَشْتَرُ في جيشٍ يُمْتُعونه مِن

ومِن طريق الزبير بن بَكَّار (١) ، حدَّثني رجلٌ عن عبدِ العزيز بن أبانٍ ، حدَّثني

خالدُ بنُ سعيدٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عمرَ قال : جاءت امرأةً إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ

بيُّرْدِ ، فقالت : إني نَوَيْتُ (٢٠) أن أُعْطِيَ هذا الثوبَ أَكْرِمَ العرب . فقال : « أَعْطِيه

هذا الغلامَ،، يعنى سعيدَ بنَ العاص وهو واقفٌ، فلذلك سُمِّيت الثيابَ

(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۱/۸/۱، ۱۰۹، من طريق الزبير بن بكار به.
 (۲) فد م، ص: ونذت.

(٥) أي ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/٢١ - ١١٤، ١٢٤، ١٢٥.

(٦) في النسخ: ١ سعيد ١. والمثبت من تاريخ دمشق.

(٧ - ٧) في الأصل، ٦١: والعاص،

(٨) في م، ص: (عتبة).

219

\*\*

 <sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ص ٦٦٨. والبيتان من قصيدة طويلة يمنح فيها الفرزدق سعيد بن العاص.
 (٤) الجماجح: جمع بجشجاح، وهو السيد السمح الكريم. وعال: اشتد وتفاقم. انظر اللسان (جمجح)، والقامومي المحيط (ع و ل).

یہ پہلاکام سعید ابن العاص اور یہ مروان اور یہ سارے پھر امام لکھتا ہے کوئی آیا حضرت عثمانؓ کے مدد کے لئے ؟ کسی نے مدد کی ، گور نر تھے اس وقت فوج تھی ، پچھ مدد نہیں کی ، بے کس چھوڑ دیا ۔ بیکھئے سفی ۱۳۳ اور بالکل جھوٹ بولتے !!! ہیں کے حضرت عثمانؓ نے کہا کی میراد فاع نہ کرو ،
الی غلط بات وہ کر سکتے تھے ، امیر المنین کا قتل ذی الحجہ کا مہینہ ، مدینۃ الرسول ، اللہ نے کہتا برائی دیکھو تو ہاتھ سے رو کو خلیفہ کہہ سکتا ہے ؟ مدد نہیں کی کسی نے ، انصار مہاجر چھوڑ گئے ، یہ نہیں ہٹاتا تو کیا کیا جائے ، ان برے حاکموں کو ، مدد چھوڑ دی انہوں نے ، پھر گورنروں کو خط لکھے گواہ رہو!!! معاویہ کو لکھا فوج کے لئے ، نہیں آیا ،

#### مدینه میں صحابہ نے عثان کی مدد نہیں کی اور چھوڑ دیا: منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ التوفی ۲۲۸ھ

[لا قتل](١) ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان على رضى الله عنه يحلف دائما: «إني ما قتلت عثمان ولامالأت عل قتله» ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل». وغاية ما يقال: إنهم لم ينصروه حق (١٠) النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان، حتى تمكن أولئك المفسدون. / ولهم في ذلك تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ٢/١٨٧

الجهزء السوابع

ما بلغ، ولو علموا ولهذا قال تعالى [سورة الأنفال: ٢٥]، ف يظلم، فيعجز (٥) عر كان يزول سبب الن **الثاني** (° : أن ، المعلوم<sup>(٧)</sup> أن الناسر فإنهم كلهم بايع الظاهر، فيجب (١) أ (١) عبارة «لا قتل» في (٣) ن: باب.

- (٥) ب (فقط); فيعجز
- (٦) ن، م، و: الثالث في الصفحة السابقة
- (V) ا، ب: فإنه معلوم
- (A) ص: عثمان ولم يه
  - (٩) ١، ب: وجب.

- 474 -

اس لئے ایک دن امیر معاویہ نے ابن عباس سے کہا تم ہاشمیوں نے حضرت عثان کی مدد نہیں کی ، آپ نے کہا اللہ سے ڈر جا ، سب سے زیادہ معارت عثان کی مدد نہیں کی ، آپ نے کہا اللہ سے ڈر جا ، سب سے زیادہ معارت عثان کی موت جس کو پیند تھی وہ تو تھا جب کھیئے سخہ اسے معالوم بنا کے <u>حکومت پر</u> قبطہ میں معارف کی موت جس کو پیند تھی وہ تو تھا جب کے اس مارا گیا رضی اللہ عنہ تم لوگوں نے نہیں مدد کی ، اوگوں نے موج میلہ بنا دیا کہ عثمان بے کس مارا گیا رضی اللہ عنہ تم لوگوں نے نہیں مدد کی ،

#### ابن عباسٌ كاجواب معاويد كو: عثمانٌ كے قتل كاسب سے زيادہ خواہشمند تو تھا: سير اعلام نبلاء امام ذہبي ٢٠٨ ه

# عمروا بن العاص في خيابن عباس تم باشمول في مدونهيل كى عثال كى توابن عباس في كهااك! معاويد سب زياده عثال كي قراراضى تها ، جب عثال حصار مين بوئ توتمين طلب كيا ، مم في سبق كى اورا تظاركيا في يعد معاوية ، استخشر مصر طعمة لعمرو ما عاش ، وراى عمروان الامر كله

في يــد معاوية ، استكثر مصر طعمة لعمروما عاش ، ورأى عمروان الأمر كله قد صلح به وبتدبيره ، وظنَّ أنَّ معاوية سيزيده الشام ، فلم يفعل ، فتنكَّر له عمرو . فاختلفا وتغالظا ، فأصلح بينهما معاويةُ بنُ حُدَيج ، وكتب بينهما كتاباً بأن : لعمرو ولاية مصر سبع سنين ، وأشهدَ عليهما شُهوداً ، وسار عمرو إلى مصر سنة تسع وثلاثين ، فمكثَ نحو ثلاث سنين ، ومات (١) .

المدائني : عن جُويرية بنِ أسماء ؛ أنَّ عمرو بنَ العاص قال لابن عباس : يا بني هاشم ، لقد تقلَّدتُم بقتل عثمان فَرَمَ الإماءِ العوارِكِ ، أطعتُم فُسَّاقَ العراق في عَيْبه ، وأجزرتموه مُرَّاق أهل مصر ، وآويتُم قَتَلته . فقال ابنُ عباس : إنما تكلّم لمعاوية ، إنما تكلم عن رأيك ، وإنَّ أحقَّ الناس أنْ لا يتكلم في أمر عثمان لانتما ، أمّا أنْتَ يا مُعاويةً ، فزينتَ له ما كان يصنع ، عتى إذا حُصِرَ طلبَ نصرك ، فأبطأتَ [عنه ، وأحببتَ قتله] ، وتربصتَ به ،

وأما أنت يا عَمرو ، فأضر تَ علم الله نق أنبائه ، فلما أتاك قتله ، أخ بمصر . فقال معاويةً : -قال محمد بنُ سلاً كلامه ، قال : هذا خالقا مُجَالد : عن الشعب

(١) وطبقات ابن سعد »
 (٢) وابن عساكر » : ١٣ الحيض ، وأجزرتموه : جعلتموه
 (٣) تقدم ص ٥٧ .

٧٣

# بنوامیہ کی حکومت حضرت علیؓ پر الزام لگا کہ قائم ہوئی ، جھوٹا پرایگینڈا کیا اور عوام پرایگینڈامیں آہی جاتی ہے سیر اعلام النبلاء سیر الحلفاء الراشدین الإمام الذہبی التوفی ۴۸کھ



# امیر معاویہ کے گھر سے حضرت علیؓ کی صفائی آگئی

حدیث کی سند قوی ہے ، انکار کرنے والا ضدی ہے و هر م ہے ۔ انگار کرنے والا ضدی ہے ہے ۔ ماں ممار . ماں ممار . ماں مار . ماں مار . ماں مار . مان فلا . فقال: یا ابن سُمیّة ، أَتَقَتَّصُّ من جَلَداتٍ جُلِدتَهُنَّ ، ولا تقتص من دم عثمان! فتفرّقوا یومٹذِ عن غیر بَیّعَة .

وروى عمر بن عليّ بن الحُسين، عن أبيه، قال: قال مَروانُ: ما كان في القوم أدفعَ عن صاحبنا من صاحِبِكم ـ يعني عليّاً عن عثمانَــ قال: فقلت: ما بالكُم تسُبُونه على المنابر! قال: لا يستقيمُ الأمرُ إلّا بذلك. رواه ابن أبي خَيْثَمَة. بإسناد قويًّ، عن عمر.

وقال الواقدئ، عن من أبي سَبْرَة، عن سعيد بن أبي زيد، عن الرُّمْري، عن عُبِيّدالله بن عبدالله، قال: كان لعثمان عند خازنه يوم قُتِل ثلاثون ألف ألف دِرْهم، وخمسون ومئة ألف دينار، فانتُهِيَتُ وذهبت، وترك ألف بعير بالرَّبَدَة، وترك صدقاتٍ بقيمة مئتى ألف دينار.

وقال ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: بلغني أنَّ الرَّكْب

# تصنيف الإنمام شمل الدّن تقرب أحمد بن عثما الدّهميّ المعند - المعند المعند - المعند ال

#### ناصبیوں!!! غا فل نہ جانئے مجھے تری اک اک ادامری نظر نظر میں ہے

بنوامیہ نے حضرت علیؓ کے خلاف پرا پگنڈا کرکے حضرت عثمانؓ کا قاتل کھرایااور عوام کاذبمن خراب کیااور حکومت قائم کردی مگر مروان نے خود بنوامیہ کا دجل اور فریب بتادیا اور کہا کہ ہماری حکومت اس کے بغیر قائم نہیں ہوتی اور اس لئے ہم حضرت علیؓ کو منبر پر لعن طعن کرتے ہیں

- (۱) انظر تاریخ دمشق ۲۲۱–۶۲۸. ۲۱۰
  - (٢) انظ ديوانه ٣٠٩.

مگر حضرت عثمان کی شہادت پر شک کرنا بالکل بے دینی ہے ، کیونکہ نبی اٹٹھالیٹی نے احد پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے صدیق اور دوشہید ہیں ، اور کتنے موقع پر حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان جنت میں ہے ، کبھی کؤاں خرید کروقف کر دینا ، ان باتوں کو جو انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے ، مگر اید منسٹریٹن نہیں ، عمر کی ایڈ مینسٹریٹن اپنی ہے ، جس طرح رسولوں میں فرق ہے اسی طرح خلیفوں میں بھی فرق ہے ، کوئی بات نہیں ہے یہ قدرتی بات ہے ، ساری دنیا ایک جیسی صفتوں کی مالک نہیں ہوتی ۔ عمر عمر سے رضی اللہ عنہ وہ عادل سے ، فراہد سے پر ہیزگار سے ، آپ سے کچھ نرمی ہوگئی ، خاندان کے لوگ مقرر کر دیے ، وظیفے دیے ۔ کام ہوگیا خراب ۔ برگڑ گیا ، یہ قصہ ہے فراہد سے پر ہیزگار سے ، آپ سے بچھ نرمی ہوگئی ، خاندان کے لوگ مقرر کر دیے ، وظیفے دیے ۔ کام ہوگیا خراب ۔ برگڑ گیا ، یہ قصہ ہے

۔اور بعد میں حضرت علیٰ آئے، ایک ایک بات سنو گے ، یہ نبی اٹنی آئی کے سپے نبی ہونے کی نشانیاں ہیں، کہ پہلے سے بتایا کہ کیا ہونا ہے۔ یہ رسہ ٹوٹنا بتایا۔ بعد میں حضرت علیٰ کے لئے جو فرمایا وہ بھی آجائے گا اور حسینؓ کے لئے حدیثیں!! پھر آپ کی آٹکھیں کھلیں گے اووواللہ کے رسول اللہ نے سب کچھ بیان کردیا۔

مگر افسوس ہے کہ نہ کوئی پڑھتا ہے ، کوئی شیعہ کارد کرتا ہے وہ سنیوں کو براکھتے ہیں۔اصل بات کو پھٹے میں ملیا میٹ کردیتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ، کہ بنابنایا نظام اسلامی تباہ ہوگیا ،اس کی فکر کرد وہ بھی برا بھلا کہنے کے لئے نہیں!!! عبرت۔عبرت اللہ تعالی نے جو دافعات بیان کئے کہ احد کے اندر بھاگ گئے متیجہ کیا نکلا؟ سب سکھتے کہ دوبارہ بحال کرنا ہے ، ایک ایک بندے کو آگ لگ جائے ، ہم داللہ تعالی نے جو دافعات بیان کئے کہ احد کے اندر بھاگ گئے متیجہ کیا نکلا؟ سب سکھتے کہ دوبارہ بحال کرنا ہے ، ایک ایک بندے کو آگ لگ جائے ، ہم عالم بیہ کہے ،ہم درس میں پڑھا یا جائے ، کہ بیٹا صرف نماز روزہ نہیں!!اس دین کو بھے کچ پڑھوانا ہے ، جدھر نہیں چاتا ادھر سے ہجرت کرویا وہاں انقلاب کے لئے کو شش کرو منظم ہو جاؤ اور یہ آپس کے جھڑے نے چھوڑ دو ، یہ کوئی بات نہیں کہ یہ بریلوی وہ دیوبندی ہے ،

دین بالکل ملیامیٹ ہوگیا ہے ، اپنے اپنے مسلک کی بات نہ کرواسلام ہی بچالو ، عورتوں تو بے پر دہ کیا جارہا ہے ، ننگے ناچ ہورہے ہیں ، ہر بد معاشی پھیلارہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں اتنے بگڑ جاہیں کہ پھر دین کی بات ہی کوئی نہ سنے ، واقعی کس نے پھر سننا ہے کس کو یہ چکالگ جائے۔ اس لئے اس فتنے کو سمجھو اور حسین کے دیوانے بھی عقل کریں کہ حسین صرف یہ نہیں کہہ گیا کہ میرے لئے روتے رہو ، ان واسطے رونے کی کیا ضرورت اگر رونا ہی ہوتا تو کیوں نکلا میدان میں ؟ ، اتن جان کو فیتی سمجھنا ہو تو تو کیوں شہادت قبول کرتا ؟ کوئی شہ نہیں تھی جان ان کے نزدیکے۔

صرف انہوں نے دیکھا کہ وہ نمونہ وہ نہ رہا جورسول اللہ النافیالیّلِم نے قائم کیا تھا۔ ایک دو باتیں میں عرض کردوں کہ نماز کے او قات بھی حضرت عثمان کے دور میں خلل پڑگیا، جو حضور النافیالیّلِم نے فرمایا تھاابو ذراً سیکھیئے صفہ ۱۳ کو کہ ایسے حکمران تمہارے اوپر آجائیں گے کہ نمازیں لیٹ کر کے بڑیں گے ، شوق گھٹنا شروع ہو گیا۔ نمازیں چھوڑی نہیں مگر لیٹ۔ صحابہ غم ناک ہوگئے ، کہ رسول اللہ النافیالیّلِم کے زمانے میں دیوانے ہوتے تھے ، انتظار کرتے تھے کہ نماز کب ہوگی ، تاخیر کی نماز شروع ہو گئ

#### گورنروں کی نماز میں تأخیر کی پیشن گوئی : صحیح مسلم

صحیح سلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل) ٧٢٧ مُعِنْقِيا اللهِ مُلِكَ مُشرَةً آفالَ لِنَا كُلُكُمْ مِلِيمُ ارْوُرْمِ ارْزُواتْی یو کریپ، سوید بن عمرو کلبی، حماد بن سکلی، سار بن

المنہال، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے سول الله صلى الله عليه وسلم عشاء كي نماز تهائي رات كرتے تھے اور اس ہے پہلے سونے اور اس كے بعد نے کو مکروہ سیجھتے تھے اور صبح کی نماز میں سو آیتوں ہے المحمد تك يزحتے تھے اور نمازے ایسے وقت میں فارغ کے کہ ہم میں ہے ایک دوسرے کو پیجان لیتا تھا۔

ولی ہے اور یمی امام ابو حنیفہ کامسلک ہے۔ ٢٢٥) وقت متحب سے نماز كو موخر كرنا ہے اور امام جب ایسا کرے تو مقتری کیا

خلف بن ہشام،حماد بن زید (تحویل)ابور پیچ زہر انی،ابو

ه رجعه دری، حماد بن زید، ابوعمران جونی، عبدالله بن صامت، ابوذرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو گے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز کواس کے آخر دفت میں پر هیں گے یانماز کواس کے وقت ہے ختم کرڈالیں گے(ا)، میں نے عرض کیا تواس وقت کے لئے پھر آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایاتم اینے وقت پر نماز ادا کر لینااور پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق مو جائے تو پھر بردھ لینا، کیونک وہ تمہارے لئے نفل مو جائے گی۔اور خلف راوی نے عَنُ وَقُتِهَ اَ كَالْفِظْ بِيانِ نَهِيسِ كيا۔

بن ريدٍ قال ح و حديثي ابو الربيع الزهرابي وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانُ الْحَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذُرٌّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ أَللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذًا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَّمْ يَذْكُرُ خَلَفٌ عَنْ وَقَٰتِهَا ۗ

المحادة الماليان

الأهام لحافظ الوليين من الأراح القشري ١٦١٠هـ الأهام لحافظ الوليين من حاج الشيري ١٦١١هـ

كتاب المساجد

(1) مرادیہ ہے کہ نماز کواس کے متحب وقت سے موخر کریں گے ہیہ معنی نہیں کہ اس کے وقت جواز اور ادادالے وقت سے موخر کریں گے۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری بھی ہوگئی کہ بعد دالے بعض امراء اینے کاموں میں مصروف ہو کر نماز کو موخر کر کے یرهاکرتے تھے جیسا کہ ولید اور حجاج وغیر ہ حضرات نے ایسا کیا۔

### حضرت علی فی صحابہ کو حضور اللہ التہام کی نمازیا دلائی بصرہ فتح کرنے کے بعد: صحیح البخاری



کی حرص پر دعائے خیر ضرور دی محراس ہے یہ ا اس فعل سے مطلقاً منع فرما دیا تو الی ممنوعہ چیز۔ حفرت صاحب عون المعبود رمانتي فرمات بر فهذا محمد بن اسماعيل البخارى احدالم حتى يقرا فاتحة الكتاب فمن دخل مع الامام في كل من ذهب الى وجوب القراة خلف الامام الخ ( لعنی حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری رما انہوں نے رکوع پانے والے کی رکعت کو تتلیم چاہئے۔ بلکہ حفرت امام بخاری ملٹنے نے بیہ ہرا ب اور ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سیا اس تفصیل کے بعد یہ امر بھی ملحظ رکھنا م ہیں وہ اینے فعل کے خود ذمہ دار ہیں۔ ان کو بھ ایسے مخلف فیہ فروی مسائل میں وسعت سے کا ہے۔ ایسے امور میں قائلین و محرین میں سے منظمان المان ا المجتهد قديخطي ويصبب كااصول وضع كياكيا میں ملنے سے اس رکعت کالوثانا ضروری ہے۔ 110- بَابُ إِنْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوكِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَفِيْهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.

٧٨٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْمَجْرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَء عَن مُطَرِّفِ عَنْ ٢ ، عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ: (صَلَّى مَعَ عَلِيٌّ اللهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَاكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلُّمَا رَفَعَ وَكُلُّمَا وَضَعَ).

[طرفاه في: ٧٨٦، ٢٢٨].

٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي



ألي نے ابو بكرہ بنات كو ككون مدركا للركعة ارى هذا المذهب عن

اہم ترین رکن ہیں' اے بعد سے رکعت بڑھنی رهٔ فاتخه پژخنی واجب واله غدكور) ا کی رکعت کے قائل یض سے روکیں اور ريفته يي طرز عمل ريا می ہے کہ رکوع

ابيركهنا

720

یہ ابن عباس بی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن حورث بن خونے بھی اس باب میں روایت کی ہے۔

(۸۸۲) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے خالدین عبداللہ طحان نے سعیدین ایاس حربری سے بیان كيا انهول في ابو العلاء يزيد بن عبدالله عي انهول في مطرف بن عبداللہ سے ' انہول نے عمران بن حصین سے کہ انہول نے حضرت علی بڑالتہ کے ساتھ بھرہ میں ایک مرتبہ نماز برطی۔ پھر کما کہ ہمیں انہوں نے وہ نمازیاد دلادی جو ہم نبی مٹھیا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر کما کہ حضرت علی بناٹھ جب سراٹھاتے اور جب سرجھکاتے اس وقت تحبير كهتيه

(۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام مالک رواید نے ابن شاب سے خبروی انہوں نے ابو سلمہ بن

#### اذان کا بیان (نماز کے ساکر)

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي لِمُوثِرَةَ : (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلُمَا خَفِضَ وَوَلِعَ، فَإِذَا الْمُصَرَّفَ قَالَ: إِنِّي الأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُول اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

تم سب لوگوں سے زیادہ رسول الله صلی الله علیه و سلم کی نماز سے مثابت رکھنے والا ہوں۔

[أطرافه في : ٧٨٩، ٧٩٥، ٨٠٣].

تہ ہم میں ہوئے امام بخاری ہوئیے کا مقصد ان لوگوں کی تروید کرنا ہے جو رکوع اور تجدہ وغیرہ میں جاتے ہوئے تحبیر نہیں کہتے۔ بعض کیسینے کیسینے میں در این میں امید ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ باب کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے 'کہ تعبیر کو رکوع میں جاکر پورا کرنا۔ گر بهتر ترجمہ وہی میں دروں میں

#### ١١٦ - بَابُ إِنْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِي السُّجُودِ

[راجع: ۲۸٤]

٧٨٧ حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْنِ عَنْ عَكْرِمَةَ
قَالَ: (رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي
كُلُّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ.
قَاخُبُرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
قَالَ: أوْ لَيْسَ بَلْكَ صَلاَةَ النَّبِيُ \$ لا أَمُّ

#### باب سجدے کے وقت بھی پورے طور پر تکبیر کہنا۔

عبدالرحمن سے انہول نے ابو ہریرہ رضی الله عند سے کہ آپ لوگوں کو نماز مراحات تھے توجب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے

تحبیر ضرور کہتے۔ پھرجب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز بڑھنے میں

(۱۹۸۷) ہم ہے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ
ہم ہے حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے غیلان بن جریر ہے بیان
کیا انہوں نے مطرف بن عبدالله بن مخیر ہے انہوں نے کما کہ میں
نے اور عمران بن حصین نے علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کے پیچیے
نماز پڑھی۔ تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کتے۔ اسی طرح جب سر
اٹھاتے تو تکبیر کتے۔ جب وو رکعات کے بعد المصے تو تکبیر کتے۔ جب
نماز ختم ہوئی تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کما کہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز یا دولادی ایسی اللہ علیہ و سلم کی نماز یا دولادی ایسی کیا ہے کماز کی طرح آج نماز
یا ہے کما کہ اس محض نے ہم کو آنحضرت سائی ایک نماز کی طرح آج نماز
یردھائی۔

(ک۸۷) ہم سے عمروین عون نے بیان کیا کہ ہمیں ہشیم بن بشیر نے ابو بشر حفق بن ابی وحثیہ سے خبر دی انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تحبیر کہتا تھا۔ ای طرح کھڑے ہوئے وقت اور بیٹھتے وقت بھی۔ میں نے ابن عباس بڑھتے کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرایا ارے تیری ماں مرے! کیا یہ

#### (722) - **336** (722)

اذان کابیان (نماز کے سائل)

رسول الله الله المالية كى سى نماز نهيس ہے۔

لَكَ؟). [طرفه في : ٧٨٨].

ا لینی بید نماز قو آخضرت سی کا کی نماز کے عین مطابق ہے اور تو اس پر تعجب کرتا ہے۔ لا ام لک عرب لوگ زجر و توج ک سیستی وقت بولتے ہیں۔ جیسے ٹکلنک امک لینی تیری مال تھے پر روئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی علی عکرمہ پر خفا ہوئے کہ تو اب تک نماز کا پورا طریقہ نہیں جانا اور ابو ہریرہ واٹھ جیسے فاضل پر انکار کرتا ہے۔

#### ١٧٧ – بَابُ التَّكْبِيْرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

٧٨٨ – حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ شَيْخ بِمَكَّة، فَكَبَّر ثَنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً، فَقَلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَخِمَتُ، فَقَالَ : فَكِلْنَكُ أُمُّكُ، سُنَةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : فَكِلْنَكُ أُمُّكُ، سُنَةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : فَكِلْنَكُ أُمُّكُ، سُنَةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : فَكِلْنَكُ أُمُّكُ، سُنَةً أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدُّثَنَا عَبَانُ عَرْمَةُ.

[راجع: ٧٨٧]

٨٩ – حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرِ قَالَ: حَدُّنَا اللّهِثُ عَنْ عَقْبِلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرْيُرةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبُّرُ حِيْنَ يَوْتَعُهُ فُمْ يَكْبُر حِيْنَ يَوْتَعُهُ فُمْ يَعْبُر حِيْنَ يَوْتَعُهُ فُمْ مَنْ حَمِدَه حِيْنَ يَوْقَعُ فَمُ مَنْ خَمِدَه حِيْنَ يَوْقَعُ وَبُنَا لَكَ الْحَمْدُ فُمْ يَكْبُر حِيْنَ يَهُوي، فُمْ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ فُمْ يَكَبُر حِيْنَ يَهُوي، فُمْ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ فُمْ يَكَبُرُ حِيْنَ يَهُوي، فُمْ يَكْبُرُ حِيْنَ يَوْقَعُ رَأْسَهُ، فُمْ يَكْبُرُ حِيْنَ يَوْقَعُ رَأْسَهُ، فُمْ يَسْجُذ، فُمْ يُكَبُّرُ حِيْنَ يَوْقَعُ رَأْسَهُ، فُمْ يَسْجُذ، فُمْ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَوْقِعُ رَأْسَهُ، فُمْ يَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلُهَا حَتَى يَقْوَمُ مِنْ النَّسَيْنِ بَعْنَ يَقُومُ مِنْ النَّسَيْنِ بَعْنَ يَعْمَلُ مِنْ النَّسَيْنِ بَعْنَ يَقُومُ مِنْ النَّسَيْنِ بَعْنَ يَعْمُ الْحَدْدُ الْمَا عَلَى الْمِنْ النَّسَيْنِ بَعْنَ يَعْمَلُ مُعْمِلُ مَا النَّهُ عَنْ يَعْمَلُ مِنْ النِّسْلِيْنَ بَعْنَ عَلَيْمُ مِنْ النِّيْنَ بَعْنَ عَلَيْهُ مِنْ النِسْلِيْنَ مِنْ النِسْمُ الْمُنْ الْمِنْ النِسْلِيْنِ الْمُعْمِلُومُ مِنْ النِّنَالِيْنَ بَعْنَ الْمُنْ النِسْلِيْنَ مِنْ النَّذِيلُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِي الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُومُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُن

باب جب تجدہ کرکے کھڑا ہو تو تکبیر کھے۔

(۸۸۸) ہم ہے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے ہمام بن کی نے قادہ ہے بیان کیا کہ ہم ہے ہمام بن کی نے قادہ ہے بیان کیا کہ ہم نے مکہ میں ایک بو رقعے کے پیچھے (ظہری) نماز پڑھی۔ انہوں نے (تمام نماز میں) یا کیس تجبیریں کہیں۔ اس پر میں نے ابن عباس بی انہ ہے کہا کہ بیہ بو راحا میال کی الکل بے عقل معلوم ہو تا ہے۔ ابن عباس بی انہ نے فرمایا تمہاری مال تجہیں روئے یہ تو ابوالقاسم التی تیا کی سنت ہے۔ اور موکی بن اساعیل نے بول بھی بیان کیا گہ ہم ہے میان نے بیان کیا کہ کما ہم سے قادہ نے ابدوں نے کہا کہ ہم سے عکرمہ نے بہ حدیث بیان کیا۔

یست بن سعد نے عقیل بن مجیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے

ایست بن سعد نے عقیل بن خالد کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے

ابن شہاب سے انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بحر بن عبدالرحمٰن بن

عارف نے خردی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بحر بن عبدالرحمٰن بن

عارف نے خردی کہ انہوں نے ابو ہریہ دخی اللہ عنہ سے سنا انہوں

نے بتالیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم جب نماز کے لئے کھڑے

ہوتے تو تعبیر کتے۔ پھر جب رکوع کرتے تب بھی تعبیر کتے تھے۔ پھر

جب سراٹھاتے تو سے اللہ اس حمدہ کتے اور کھڑے بی کھڑے ربنالک

اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے ہوئے (حجدہ کے لئے بھی تعبیر کتے اس طرح

تھیر کتے اور جب سجدہ سے سراٹھاتے تب بھی تعبیر کتے اس طرح

آپ تمام نماز پوری کر لیتے تھے۔ قعدہ اولی سے اشحے پر بھی تعبیر کتے اس طرح

تھے۔ (اس حدیث میں) عبداللہ بن صالح نے لیٹ کے واسطے سے

(بحا نے دبنالک الحمد کے دبناولک الحمد) نقل کیا ہے۔ (دبنالک

ج تمتع رو کنا شروع ہوگیا یکھنے صفح ۱۳۳ ، حالا نکہ حضور الٹی ایکی فی فی سے بحال کیا ، رسم کفر کی توڑی ، کام دین لحاظ سے بھی خراب ہونا شروع ہوگیا ، اس معیار کانہ رہا جو شیخین کے زمانے میں تھا اس لئے شاہ اسلمیل آنے ٹھیک کہا کہ پہلے دونوں کی حکومت خلافت محفوظ ہے ، ہر فتم کی خرابی سے محفوظ اور یہ دونوں مفتونہ ہیں ، خلیفے دونوں نیک ہیں بہت اعلیٰ مگر انظام اس پائے کا نہیں ، اس میں خرابیاں آگیا اور اس حد تک کہ نسائی شریف میں پڑھو حضرت ابی بن کعب نے رو کر کہا حضرت عثمان زمانے میں ھلک اہل العقد برب الکعبة کھے کے رب کی فتم یہ گورنر تباہ ہو جائیں دین برباد کردیا ، نہ نماز ہور ہیں نہ وہ بات ہے۔

#### سب پہلے جج تہتے سے امیر معاویہ نے روکا: سنن الترمذي

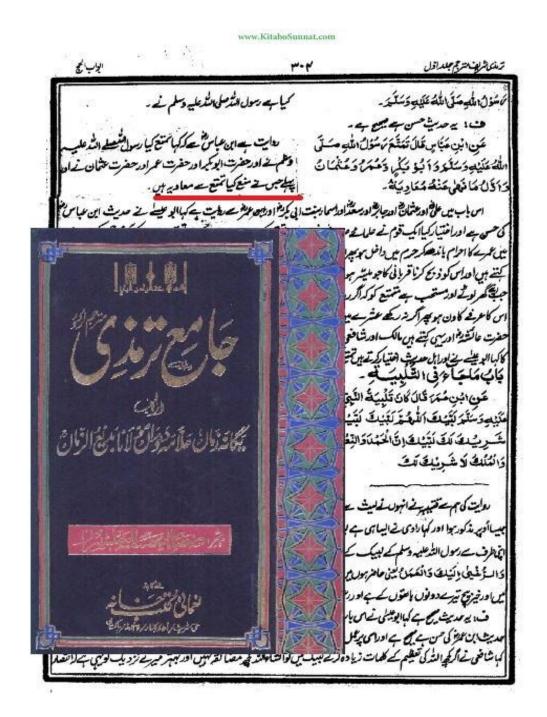

ي پڑھ لو فتح البارى ميں اس سے الحجى شرح نہيں بخارى كى ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل فى جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة

حضرت ابوالدرداء جورویا اور اس بیچارے نے کہا کہ حضور الی الیہ کی امت میں کوئی شہ نہیں رہی اس نے دیکھا کہ گور نرون کا جو حال ہے اس کے اندر تبدیلی آگئی ہے ، باجماعت نماز تھوڑی چل رہی ہے ، ختم یہ بھی ہوگی وہ پھر صحیح بخاری میں پڑھنا باب تضبیح الصلاۃ جب حضرت انس فی نے ولید کا زمانہ دیکھا ناچھ سات سال بعد دمشق گئے بڑاروئے ، انہوں نے کہا یہ نماز ہے جور سول اللہ نے بتائی ؟ کہ ظہر عصر کے بعد پڑ ہے ہیں اور عصر مغرب کے ساتھ ، جمعہ کی نماز میں صحابہ کرام بیچارے صرف اشارے کے ساتھ پڑ ہے ظہر کی وقت توگیا ، ظلم ہی ظلم ، احادیث کے دفتر پر پر پردہ ڈالا ہے جماعتیں بنائی ہیں !!! اسلامی حکومت کا درد نہیں ، اس کی بات نہیں کرتے ، شخصیتوں کا روناروتے ہیں کہ فلال بندے کو بچاؤ او فلال بندے کی قسمت کا فیصلہ کون کرے گا ، میں تو کہتا ہوں جویز ید کے بارے میں کہے کہ دوز خی ہے وہ بھی لعنتی ہے ، بختے کیا حق پہنچتا ہو گئرے یہ بیزگار کو پکڑ لے ، کون دخل دے سکتا ہے ، بات ادھر کی کرو ہو اللہ یوم اللہ یوم اللہ ین کاکام ہے ، ایک نیکی پر بخش دے یا بڑے سے بڑے پر ہیزگار کو پکڑ لے ، کون دخل دے سکتا ہے ، بات ادھر کی کرو کہ ادھر بریادی کی ہے کی نہیں ؟ ، تو ابوالدرداء شے نے کہا کہ سارے کام کی خرابی۔

اور فرماتے ہیں امام ابن حجر تھوس بات سارے خطبے کا نچوڑ

لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها فرمايا يه كه حضور التي التي كم حضور التي التي كم حضور التي التي على على النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها فرمايا يه كه حضور التي التي على التي التي على أنا شروع مو كئ ، حضرت الو بكر وعمر كي خلافت مين نظام شميك تقا مكر رعايا كه اندر يحم خلل آكيا ثم كان فلك في زمن الشيخين اتم مما صال اليها بعد هما شيخين كه زماني مين بحى حالات بهت اعلى تص بعدوالے سے وكأن ذلك

### حضرت ابوالدر داء کا حضرت عثمان کے زمانے میں گور نروں کے حال پر غصہ ہونا: صحیح بخاری

ەخلەندىن كىلارىڭ ئىزىكى ئىللىرىڭ ئىلغىن كۆنىلىلىرى ئىللىرى ئىللىرى ئىللىرى ئىللىرى ئىللىرى ئىللىرى ئىللىرى ئىللىرى

> صفرت ولازه مستدداؤ درآزه عفوانه علوانه

مركزى جميت الل حديث بدند

اذ ان كابيان

جماعت پڑھنے کی فغیلت مارے میں۔

نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے
کے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا انہوں

ہ اور ابو سلمہ بن عبدالرحن نے خبردی

عند نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جماعت سے
درجہ زیادہ بہتر ہے۔ اور رات دن کے
تے ہیں۔ پھر ابو ہریہ رضی اللہ عند نے
ور مَین اسرائیل) کی ہے آیت پڑھو ﴿ان
ور مَین فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر

م انغ نے ابن عمر بی اللہ کے واسط

ے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز ہے ستاکیس درجہ زیادہ نضیلت رکھتی ہے۔

(۱۵۰) ہم ے عربن حفق نے بیان کیا کماکہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کماکہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کماکہ میں نے سالم

سنا۔ کما کہ میں نے ام درداء سے سنا' آپ نے فرمایا کہ (ایک مرتبہ) ابو درداء آئے' برسے ہی خفا ہو رہے متھے۔ میں نے بوچھا کہ کیا بات ہوئی' جس نے آپ کو غضبناک بنادیا۔ فرمایا' خدا کی فتم! حضرت محمد سنج بین کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا۔ سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔

(۱۵۱) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے برید بن عبداللہ سے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے ابو مو کی بڑاٹھ سے کہ نبی کریم مان پیل نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ مَشْهُودُا﴾. [راحع: ا ٩٤٩– قَالَ شَعَيْبُ: عَبْدِ اللهِ آبْن عُمَرَ قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبْع

8€(613)>

یر ہے ہے وہاں اکیلے نماز

٣١ – بَابُ فَصْلُل

٦٤٨ - حَدَّثُنَا أَبُو

شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

بْنُ الْمُسَيِّبُ وَابُو سَلَّا أَنْ أَبَا هُرَيْوَةَ قَالَ:

گَارُلُ: (رَمُفْضُلُ

أَحَدِكُمْ وَخَدَهُ بِخَمْ وَتَجْتَمِعُ مَلاَتِكَةُ اللَّيْـا

صَلاَةِ الْفَجْنِ) ثُمُّ

فَاقْرَأُوا إِنْ شِيْتُمْ : ﴿

وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. [راحع: 180]

• 70- حَدُّنَنَا عُمْرُ بْنُ حَفْسٍ قَالَ: حَدُّنَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّنَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَمْ الدُّرْدَاءِ تَقُولُ: (دَحَلَ عَلَيْ أَبُو الدُّرْدَاءِ وَهُوَ تَقُولُ: (دَحَلَ عَلَيْ أَبُو الدُّرْدَاءِ وَهُوَ مُعْصَبِّ، فَقُلْتُ: مَا أَغْصَبَك؟ قَالَ: وَا لَهُ مَعْصَبِّ، فَقُلْتُ: مَا أَغْصَبَك؟ قَالَ: وَا لَهُ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شَيْعًا إِلاَّ مَا أَعْمَدُ عَلَيْ شَيْعًا إِلاَّ مَا أَعْمِدُ عَلَيْ شَيْعًا إِلاَّ مَا أَعْمَدُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالُونَ جَعِيْهًا.

- حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى قَالَ:
 حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
 عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ

#### حافظ ابن حجراً کا خلافت عثمان میں دین کے حال پر رونا: فتح الباری شرح صحیح بخاری

الأذان

177

فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . انتهى . ووقع فى رواية أبى الوقت « من أمر محمد » بفتع الهمزة وسكون الميم بعدها راء ، وكذا ساقه الحميدى فى جمعه ، وكذا هو فى مسند أحمد ومستخرجى الإسماعيلى وأبى نعيم من طرق عن الأحمش ، وعندهم « ما أعرف فيهم » أى فى أهل البلد الذي كان فيه ، وكأن لفظ « فيهم » أما حذف من رواية البخارى صحف بعض النقلة « أمر » بأمة ليعود الضمير فى أنهم على الأمة .

قولي (يصلون جميعاً) أى مجتمعين ، وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات ، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة ، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عبّان ، فيا ليت شعرى إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان ؟

وفى هذا الحديث جواز الغضب عند تغير أكثر منه ، والقسم على الخبر لتأكيده ف

قوله (أبعدهم فابعدهم ممشى) أ قوله (مع الإمام) زاد مسلم و في أخرجه البخاري عنه .

قوله ( من الذى يصلى ثم ينام ) أو كما تقـــــدم .

(تكميل): استشكل إيراد حد بل آخره بشعر بأنه فى العشاء . ووجهه البالمشى إلى الصلاة ، وإذا كان كذلك فالم العشاء فى المشى فى الظامة فإنها تزيد عليها حديث أبى الدرداء للترجمة إلا الزين بن أخص بذلك من باقى الصلوات . وذكر تعلى : ﴿ إِنْ قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ يشائلانة فى الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث المعوم ، ومن حديث أبى موسى بطريق الفجر على غيرها من الصلوات ، وأن يرا الفجر على غيرها من الصلوات ، وأن يرا وحديث أبى الدرداء شاهد للثانى ، وحد



میں آج بھی کہتا ہوں کہ بڑا سے بڑا دشمن آئے حضرت عثان شکا دکھاؤ کہ وہ دین کا شروع سے خادم نہیں ؟ انہوں نے چرتیں نہیں کیں حبشہ اور مدینہ کو ؟ دین واسطے قربانیاں نہیں دیں ؟ مگر یہ جو حاکم مقرر ہو گئے ، زور ڈال کے ، امام شہرستانی سے المتوفی ۵۳۸ ہے الملل میں لکھتے دیکھیے صفرہ اس بنو امیہ غالب آگئ ، وجاروا فجیر علیہ انہوں نے ان پر ظلم کیا کہ انہیں مجبور کردیا جس کے نتیج میں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئ ، شہید کردئے گئے ، قصور سارا ان کا ہے ، خاندان کا اور ان گورزوں کا کہ جضوں نے حکومت کر کہ کرتوت وہ کئے کہ بے سناہ حضرت عثان شبید بندے کے گئے پڑ گئ ، لوگ کہتے رہے تو نیک ہے۔

#### بنواميه نے آپؓ پر د باؤد ڈالا ظلم کيا اور لو گوں نے آپ پر ظلم کيا شهيد کيا : الملل والنحل امام شهرستانی التوفی ۵۴۸ ھ

لم يرد فيها نصّ، وإنما أهمّ أمورهم: الاشتغال بقتال السروم، وغزو العجم، وفتح الله تعالى الفتوح على المسلمين، وكثرت السبايا والغنائم، وكانوا كلّهم يصدرون عن رأي عمر رضيّ الله عنه، وانتشرت الدعوة، وظهرت الكلمة، ودانت العرب، ولانت العجم.

\* \* \*

\* الخلاف التاسع: في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها. واتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه، وانتظم الأمر واستمرت المدعوة في زمانه، وكثرت الفتوح، وامتلأ بيت المال، وعاشر الخلق على أحسن خُلُق، وعاملهم بأبسط يد، غير أن أقاربه من بني ألهية قد ركبوا نهابر(١) فركبته، وجاروا فجير عليه، ووقعت في زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثاً كلها محالة(٢) على بني أمية.

منها: رده الحكم<sup>(٣)</sup> بن أمية إلى المد يسمى طريد رسـول الله، وبعد أن تشفّع إلر خلافتهما فما أجابا إلى ذلك، ونفاه عمر من م

ومنها: نفيه أبا ذر إلى الربذة<sup>(٤)</sup>، وتزو خمس غنائم أفريقية له وقد بلغت مائتي ألف و



45

<sup>(</sup>١) خابر: جمع نهبورة وهي المهلكة.

<sup>(</sup>٢) محالة على بني أمية: أي منسوبة إليهم.

 <sup>(</sup>٣) الحكم بن أمية: صحابي. كان فيها قيل يفشي سر ,
 خلافة عثمان فعات فيها وقد كف بصره. وهو .
 المروانية). (راجع الإصابة ٢٨:٢ وتاريخ الإسلام !

<sup>(3)</sup> الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام من ذات عرق وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري. (معجم البلدان

 <sup>(</sup>٥) الحليفة الأموي. وهـو أول من ملك من بني الحكم المروانية. توفي سنة ٦٥٥ / ٨٦٥م.

اب تک ساری دنیا حضرت عثان یا وہ خطبہ کو مکان پر چڑھ کر کہا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ؟ یہ کام نہیں کیا ؟ پوچھا، لوگوں نے گواہی دی کہ ٹھیک ، اتنا نقل کرتے ہیں یعنی پتا لگا کہ وہ جو مخالف تھے وہ بھی مانتے تھے یہ نیکیاں ٹھیک ہیں مگر جو انہوں نے جواب دیا کوئی نقل نہیں کرتا۔

جھے جرانی ہے کہ وہ غریب صحابہ عمرو بن الحمق اور عبد الرحمٰن بن عدلیں البلوگ بیعت رضوان والا ، ان غریبوں کا نام ہی نہیں لیتے ،

لعنت کہے جاتے ہیں ان پر ، کم بخت بغیر جانے ان پر لعنت کرتے ہیں صرف اس لئے کہ وہ حضرت عثان کے خلاف تھے ، ان کے برابر کے ہیں بیعت رضوان والے ہیں ، صحابہ کے حالات پڑھ کے دیکھو ، رونے کا مقام ہے کہ شخ الحدیثوں کو خبر تک نہیں ، یہ صحابی ہیں جنھیں تو بیل بہہ رہا ہے ، خواہ مخواہ میں کھے جاتے ہیں ، انہوں نے انکار نہیں کیا ، مانے ، مگر صرف یہ کہا کہ حضرت عثان ان نیکیوں کا بدلہ کوئی نہیں کہ تو عکومت ان لوگوں کے سپر د کردے کہ کوئی شراب پہ پکڑا جائے یا کوئی بیت المال لوٹے ، وہ نیکیاں جو ہیں اس کا یہ معاوضہ ہے کہ تو ایس نہیں تھا۔ یہ طبری کے اندر پورا جواب پڑھنا چا ہئیے ۔ کہ ان نیکیوں سے تو کوئی مکر تا ایک نہیں ،ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ تیری یہ خوبیاں ہیں مگر یہ نظام مملکت تاہ ہوگیا ، اسلامی حکومت کا پیڑا غرق ہوگیا ،

حضرت علی نے جو کچھ کیا وہ بھی سامنے آجائے گا ، علی نے پھر سر دے کر کو حشن کی کہ کسی طرح سے اس فتنہ کو ممیں روکوں ، سرکٹ گیا مگر فتنہ نہیں روکا ، ان کے دور میں ایک کام غلط نہیں ہوا ، حدیث کی مدد سے پڑھوں گا ، چار سال کئے اور چاروں سال کے اندر جو کچھ ہوا حضور لٹی آیا آئی نے نہر لائی ہے کہ جب تو عائشہ کے خلاف لڑے گا تو تو حق پر ہوگا اور جنگ نہروان ، یہ صحاک ستہ سے نہ ناکالا تو میرامنہ کالا کرو۔ کیوں حدیث کے ساتھ تھٹھہ کرتے ہو؟ اور جو برا بھلا کہے وہ خبیث ہے ۔ آدم گو کو ک مائی کا لعل برا کہہ سکتا ہے ؟ مگر غلطی غلطی ہے۔ پیغیروں کو جو کچھ ہوا قرآن پاک میں ہے ، حضرت موسی سے قتل ہوگیا ، اللہ نے فرمایا وہ امر شیطان تھا ، مگر غلطی سے ہوگیا ، کیا یہ پھکنڈ بنایا ہوا ہے ، غلطی نہ مانو ، یہ کوئی دین نہیں ہے ، احرام اپنی جگہ ہے ، الی دھوری تلواریں ہیں احرام چھوڑ دو گے تب بھی بے دین اور اگر غلطی نہیں مانو گے تو خدا کا شریک بناؤ گے سبوح قدوس ہے۔ ایبا کوئی نہیں ہے ، پاک صرف اللہ تعالی ہے اور یہ لوگ تھے مگر غلط کام ہوا ہے ، صحابہ روئے ابوالدرداء شروئے کہ سوائے باجماعت نماز کے اور پچھے نہیں رہ گیا اور یہ ابن حجر شرف ایکھ تھے ہوئی سمجھائے کہ جب اس پاک زمانے میں دین کا یہ حال ہوگیا تو ہمارے زمانے تک تو اور دین کا کیا حال ہوگیا تو ہمارے زمانے تک تو اور دین کا کیا حال بوگیا بوگا یا تی چھے سوسال بعد۔

اس لئے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ حسین شمیدان میں کیوں نکلا ؟ ورنہ وہ پاگل نہیں تھا ، وہ سب جانتا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں کیا ، کسی کو انہوں نے نہیں بلایا ، جو آتے تھے انہیں بھی ہٹایا کہ چلے جاؤ ، میرے ساتھ کیوں لڑنے آئے ہو ؟ انہوں نے نہیں بلایا ، جو آتے تھے انہیں بھی ہٹایا کہ چلے جاؤ ، میرے ساتھ کیوں لڑنے آئے ہو ؟ انہوں نے

کوئی جنگ نہیں کی ، کوئی خروج نہیں کیا ، نہ کسی ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کی ، صرف اپنا سر کوانا چاہا کہ ایک اختلافی نوٹ لکھنا چاہئے ، امت کو بتانا چاہئے ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ، یہ ٹھیک نہیں ہے ، یہ دین کے مطابق نہیں ہے ، کرتے رہیں ،میں روک نہیں سکتا مگر میں چپ رہوں تو بہانا بن جائے گا ، تیرے بھائی نے معاویہ کو حکومت دے دی ، تو بھی چپ رے کہ یہ سب ٹھیک ہے۔انہوں نے سمجھایا کہ حسن ٹے کیوں دی اور میں کیوں نکل رہو ہوں ، بات کھل جائے ، جج لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا ہے بعد میں جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں مانتے ہیں کہ واقعی اس جج فیصلہ دیا۔

حق لکھ گیا حسین جس کی وجہ سے امت کے اندر کوئی حلال زادہ چاہے وہ اہل حدیث ہو ، دیوبندی ہو ، آج کے چوکھروں کو چھوڑو ، ایک بھی نہیں ہے جو امام حسین کو سید الشداء نہیں مانتا ہو۔ سارے بڑے روتے رہے تھانوی صاحب ، ہمارے بزرگوں کی داستانیں ، مگر حال ہے ہے کہ سارا کچھ برباد کر کے ہم منبر پر یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ تم لوگ اہل حدیث ہو ؟ بولو اگر اہل حدیث ہو تو نام لو ، ۱۳۰۰ میں کون سا اہل حدیث عالم ہوا ہے ، اگر ان کی کتابوں سے تمہاری بات نکلے تو مجھے پھانی دو گھنٹہ گھر پر سن لو !!! جب سارے غریب کہہ رہے ہیں کہ حسین جق پر تھے اور یزید ظالم ہے ، تم لوگ کونیا مذہب سکھا رہے ہو ، کیوں اہل سنت کا عقیدہ خراب کرتے ہو ، او شیعہ کو جہنم جانے دو۔

تم لوگ اہل سنت کا مذہب برباد کر رہے و ؟ اہل سنت نے مہریں لائیں ہیں کہ ہر جنگ میں علیٰ حق پر تھے ، ان کے مخالف غلطی پر تھے ، برا بھلا کیوں کہنا ؟ حسین ﴿ حق پر تھے مدینہ والے تھے یزید جھوٹا تھا ، سارے اہل سنت کے فقہا نے ، محدثین نے مہر لائی ہے ، تم لوگ اس مسلک کو برباد کر رہے ہو ؟

اور کمال ہے اگر کوئی غریب بیان کرے تو کہتے ہیں یار وہ محرم میں ، او محرم میں کیوں بیان نہ کرے ؟
میں پیدائش سے جب تک پڑھا میں ہے سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسلامی حکومت کے لئے کوشش نہ کروں میں عند اللہ مشرک ہوں ، جدھر میں لیکر دینے آیا کہ لوگوں اسلامی حکومت لاؤ تنظیمیں بناؤ ، لیکر دو کتابیں پڑھاؤ ، بچوں کے ذہن میں گھساؤ کہ اسلامی قاضی کس طرح بیٹھتا ہے کس طرح وہ گواہی سنتا ہے ، کس طرح فیصلہ دیتا ہے ، وہ دین سارا ملیا میٹ ہوگیا وہ سارے حدیث کے دفتر

کہ حدود کس طرح نافذ ہوتے ہیں مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوتا ہے ، دین سارا برباد اور جھڑے میں پڑے ہوئے ہیں ، جب لوگوں کو توحید کے اس نقطہ کی سمجھ کہ سورہ نساء کے اندر آیا یتحاکموا الی الطاغوت کہ جو اس عدالت میں مقدمہ لے گیا ، جدهر قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے وہ سارے مشرک!! مشرک!! ، اللہ نے کہا تو

بندے کو حاکم مانتا ہے ، تو بچے سے فیصلہ لیتا ہے جو تعزیرات کے مطابق فیصلہ دیتا ہے ؟ یتحاکموا الی الطاغوت رب کا حکم چھوڑ کے ؟ اس لئے شرک کا مفہوم سمجھو!!! ساروں نے شرک بنا لیا کہ قبروں کو نہ پوچو ، قبروں کو ماننے والے تو بچپارے سادہ ہیں ، قبروں والوں نے میرا تمہارا کیا بگاڑنا ہے ؟ مگر یہ حکومتیں بھائی تمہارا بگاڑ سکتے ہیں ، ہمیں ہھکڑی لگا سکتے ہیں۔

اگر یزید این زیاد شمر اور عمر بن سعد کا دفاع کرنا ہے تو کوئی اور منبر ڈھونڈو ، مگر رسول اللہ النائیلیم ، حسین کے نانا کے منبر پر ان کی وکالت نہ کرو۔ جس منبر پر رسول النائیلیم حسین کو بٹھاتے تھے۔ تو اللہ ہدایت دے۔ اس کو نہ قصے سمجھے ، کیونکہ بیہ توحید کی بنیاد ہے ، کہ اگر مسلمان اسلامی حکومت قائم نہیں کرتے مجرم ہیں ، ان کی کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہوگی نہ قبح قبول ہوگی ، اللہ کچے گا جس وقت اللہ اکبر کہتا ہے ، کب میں بڑا ؟ بڑا تو تہارا صدر ہے ، جب وہ حکم دیتا ہے کہ بیہ کرو ، ہو رہا ہے میرا حکم تو نہیں چل رہا ، اس لئے اللہ کی بڑائی سمجھو واقعہ کربلا سمجھو علی سمجھو ، تاکہ بیہ بات ذہن میں بیٹھ کہ شخصیتوں کا مسلم نہیں ، نہ کسی جنت دوزخ کا ، صرف اپنے اندر آگ لگائی ہے کہ مسلمان اسلامی حکومت کے لئے تڑپے ، اور نہیں تو دعا ہی کرے ، تنہائی میں کہ اللہ !! وہ وقت آئے کہ قرآن چلے سنت رسول چلے ، بیر زندگی سے خالی ہو جائے تو کہاں کا اسلام ؟ اگر ان کتابوں سے بہتر کتابیں ہیں وہ بین دیوبندیوں کی یا اہل حدیث کی تو دو ، اگر بیہ بیری کتابیں ہیں وہ اس سنت کی جو پڑھائی جاتیں تو کیوں علم پر دورہ ڈالتے ہو ،؟

کیوں ظالموا محمود عباسی کے پیچھے لگے ہو جس ظالم نے خلافت معاویہ اور یزید لکھ کے تم لوگوں کو گراہ کیا ، جمعہ نہ پڑھے نماز نہ پڑھے ، اس بے ایمان کے پیچھے لگے ہیں جو روسی سفارت خانے کا ملازم تھا ، جس نے یہ فتنہ پھیلایا یزید رحمتہ اللہ علیہ ، وہی کتاب ساروں نے رکھی شخ الحدیث نے ، نہ کبھی کھول کہ دیکھا کہ یہ حوالے ٹھیک ہیں کہ نہیں ، بے ایمان بڑا اتنا ظالم۔ جس کو دیکھو فیض عالم مردود کے رسالے ، او بھی عربی کتابیں تھم ہو

گئیں ہیں؟ حدیث کے ذخیرے ختم ہو گئے؟ ان کو پڑھو پھر نتیجہ نکالو ، کہ حسین کیا تھے جنت کے نوجوانوں کے سردار ، وہ تو حضور النہ ایک کے زمانے میں بچ تھے نہ ہجرت نہ جھاد ، یہ تمغہ اللہ نے کیوں دیا؟ صرف نواسہ ہونے کی وجہ سے ، نواسہ نہیں جو فرشتے نے حضور النہ ایک کو بتا یا کہ جو اس نے کیا وہ کوئی نہ کرسکا ، لوگ جنگ لڑتے ہیں فوج کے ساتھ ، اس نے وہ جنگ لڑنی ہے جو س میں معصوم بچ ہوں گے ، پاک دامن خواتین ہوں گیں ، اس نے اس حال میں جنگ لڑنا ہے ، حتی کہ ام المو منین ام سلمہ نے فرمایا کہ اگر تونے جانا ہے تو ان بچ عور توں کو رہنے دے آپٹے نے فرمایا شاء اللہ ان برائی قتیلاً، وان برائن قبیلاً، وان برائن سبایا امال! شاید اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قتل ہوا پائے عور توں کو رہنے دے آپٹے نے فرمایا شاء اللہ ان برائی قبیلاً، وان برائن سبایا امال!! شاید اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قتل ہوا پائے

# بنوامیہ کے لئے آخرت میں عذاب شدید تر ہے: تحفة الأحوذي شرح سنن التر مذی الإمام عبدالر لحمن مبار کپورگ الامام ال

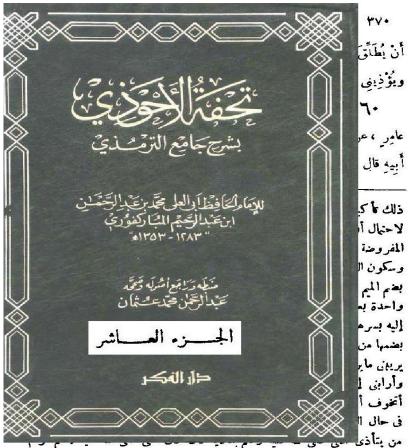

من بنادى سي سي سي سي رسم براء با نه يؤذيه ما يؤذى فاطمة فكل من وقع حرام اتفاقاً قليله وكثيره ، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذى فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ، ولا شيء أعظم في إدخال الآذى عليها من قتل ولدها ، ولهذا عرف بالاستقراء مماجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد

قوله: ( هذا حديث جسن صحيح ) أخرجه الجماعة .

قوله : (كان أحب النساء) بالرفع أنه اسم كان أو بالنصب على أنه خـيرها

اس لئے اہل حدیث بنو، دیو بندی بنو، نہ شیعہ بنو، مگر ناصی نہ بنو!! دشمنان اہل بیت نہ بنو۔ یہ شیعہ کا قصور نہیں تمہاتا اپنا قصور ہے ، تم لوگوں نے چھوڑ دیا ، انہوں نے قابو کرلیا ، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم امام حسین گو مانتے ہیں ، ان کو دور کروخود قبضہ کرو، صحیح بیان کرو کہ تم لوگوں نے کیا مانا ہے ؟ تم لوگ توان کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہو نیاز پر، شرابیں پیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ، تم کیا حسین گو کو مانتے ہو؟ اپنے آپ کو فابت کرو کہ اگر اہل بیت سے کوئی محبت کرتا ہے تو ہم ہیں ، جس طرح اصحاب رسول الشائی آبا ہم اللہ عدیث ہو کا جاج ہیں اس طرح اہل بیت بھی ہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے

# يزيد ناصبي تقااور ناصبي كي تعريف ديھو: سير اعلام نبلاء امام ذهبي التوفي ٨٠٨ ٢ ه

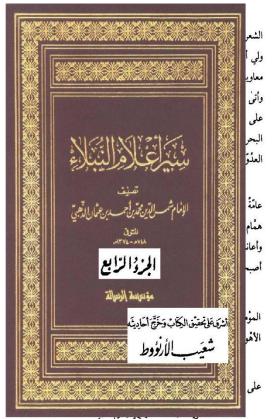

جيِّد وكان ناصِبيًّا (٢)، فَظَّا، غليظاً، جَلْفاً. يتناولُ المُسْكِرَ، ويفعل المُنْكَر.

(١) انظر ص ١٦ تعليق (٤).

(٢) من والناصبيّة، وهم المنافقون المنديّنون ببغضة عليّ رضي الله عنه، سموا بذلك لأنهم
 نصبوا له وعادوه.

44

امام ذھبیؓ نے فرمایا: یزید ناصبی تھا ناصبی کی تعریف سلفی عالم شیعب ار نووط کے مطابق ناصبی منافقین تھے جن کادین ہی حضرت علیؓ سے کبض تھا

> اقْتُلُونِي وَمَالِكاً مَبِي (\*) ٧- ابِنُهُ\*

إبراهيم بن الأشتر النَّخَميّ، أَحَدُ الأبطال والأشراف كأبيه، وكان شبعيًا فاضلًا. وهو الذي قتلَ عُبيْدُ اللهِ بنَ زيادِ بنِ أبيه يوم وقعة الخَازِ(٢٠). ثم إنَّه كان مِنْ أَمَراء مُصعب بن الزبير، وما علمتُ له رواية. قُتل مع مُصعب في سنة النتين وسعين٤٠).

٨ـ يزيد بن معاوية\*\*

ابن أبي سفيان بن حَرْب بن أُمَّيَّة، الخليفة، أبو حالد، القُرشيَّ،

(۱) من أمثالهم، ويُروى: «لليدين وللفم» انظر جمهرة الأمثال لأبل هلال ٩٧٢.

 (٢) وذَهب مثلًا، يضرب لكل من أراد يصاحبه مكروهاً وإن ناله منه ضرر. وفي رواية للطبري ٤/٣٠٥ أن قائله عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد في وقعة الجمل. انظم الفاخر للمفضل بن عاصم ١٩٠٠ ورواية الوفيات ١٩٥٧ والنجوم الزاهرة ١٠٥/١.

اقتلاني ومالكأ معي

\* تاريخ الاسلام ١٢٩/٣، البداية والنهاية ٢٢٣٨.

(٣) الخازد: نهو بين إربل والموصل، ثم بين الزاب الأعلى والموصل. لانظر معجم

البلدان. (٤) في رواية للطبري في تاريخه ١٥٨/٦ أنه كان قتل إبراهيم سنة إحدى وسبعين مع مسعب في قتاله عبد الملك بن مروان.

\* \* المعارف ۲۵۱، تاريخ اليعقوبي ۲۹۵۲، مروج الذهب ۲۷۲۰، جمهرة الانساب ۱۰۳، تاريخ ابن عساكر ۱۹۰۸، آ، الكامل في التاريخ ۱۲۲٪، منهاج السنة ۲۳۷٪، تاريخ الإسلام ۹۷٪، العبر ۱۹۲۸، البداية والنهاية ۲۲۲٪، تهذيب التهذيب ۲۱٬۰۳۱، لسان العبزان ۲۳/۲٪، القلالد الجوهرية ۲۹۲٪، تاريخ الخميس ۲۰۰۷٪، شذرات الذهب ۷۷٪، رغبة الأمل ۱۲۷٪.

40

ای گئے جو بھی بات کرے پہلے پوچھو ، کہ تم اہل سنت ہو ؟ اہل حدیث ہو ؟ نام لو ۲۰۰۰ میں کو نسے کو نسے اہل سنت کے امام گزرے جن ہے اندر شیعہ مذھب کے جراثیم نہیں تھے ، وہ گراہ نہیں تھے ، خالص صحیح عقیدے کے تھے وہ بتاؤ!! اور ان کی کتابیں میدان میں لاؤ ، اگر تیری بات کریں گے کہ یزید رحمتہ اللہ علیہ تو مجھے مولوی اسحل کو گھنٹہ گھر میں پھانی دو ، اور اگر وہ سارے چیختے رہے ، کہ وہ ظالم تھے فاسق تھے ، حسین شہید تھے تو پھر کیوں اپنا مسلک بر باد کرتے ہو ؟ شیعہ کار د کئے کا بیہ طریقہ ہے ؟ جس طرح حضرت ابو بر شوع وعمر ہمارے بزرگ بیں ای طرح حضرت علی ۔ اور صرف ایک بندہ مولانا رشید احمد نعمائی فوت ہو گئے وہ اٹھے شخ النظیر شخ الحدیث تھے ، انہوں نے واقعہ کو بلاکا پس منظر ، شہدائے کر بلا پر افتراء ، یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں جیسی کتابیں لکھیں ، اتنی چوٹی کی کتابیں لکھیں ، کہ یار ۱۹۰۰ سال کا اہل سنت کا مسلک بر باد کر دیا ؟ اور پر دہ ڈالا صحابہ کا د فاع کا ، صحابہ صرف بزید ہے ؟ حضرت علی حضرت حسین صحابی نہیں ؟ یعنہ دھو کہ دے کے ان کو چھڑانا چاہتے ہیں ۔ اس لئے اس کو سیکھو ، ان کتوبوں کو پڑھو ، یہ مہینہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ہے ، رونے پٹنے کا نہیں دھو کہ دے کے ان کو چھڑانا چاہتے ہیں ۔ اس لئے اس کو سیکھو ، ان کتوبوں کو پڑھو ، یہ مہینہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ہے ، رونے پٹنے کا نہیں ، انٹو و ایا !!

#### وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحُمْدُ للهِ وَبِّ الْعَالَيْنَ